ENERGIANS . ENERGY LEW

عالم المنطق قادي المنطق الم

الشر الشر المنظم المنظ

وہ رضا کے نیزہ کی مارہے کہ عدو کے سینہ میں غارہے

معركة حق وباطل

﴿رودادمناظره بجرديه بنارس ﴾

١٠ رتا ٢٠ روقعده ١٩٩٨ هم ١١ ١٦ ١٦ ١ اكتوبر ١٩٤٨ و

مناظراهل سنت غير مقلد مناظر

مولوي صفى الرحمٰن مبار كيوري

علامه ضياء المصطفط قادري

﴿ رَتيب جديد وتحشيه ﴾

مفتى آل مصطفع مصاحي استاذ ومفتی جامعهامجدیدرضویی، گھوسی

دائرة المعارف الامجدييه \_ گھوسى ضلع مئو (يويى)

#### بهم الله الرحمٰن الرحيم حامداً ومصلياً

### يبيش لفظ

احقاق حق وابطال باطل كا فریضه ایک اہم اور مقدس فریضه ہے، بیرانبیائے كرام عليهم الصلوة والسلام كى سنت بهي ہے اوران كى بعثت كا اساسى مقصد بھى ،اوليائے كرام عليهم الرحمة والرضوان كي پوري زندگي اسي بنيادي مقصد كي تبليغ واشاعت ميس گذری، اور پیرحقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ حق کا آفتاب ہمیشہ روش و تاباں رہااور باطل سرگوں، جلیل القدر پینمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ ہوا، تو قرآن كريم نياس كايبى تتيجه بيان فرمايا "فَبُهِتَ اللَّذِي كَفَر الله (بقره: ۲۵۸) ابراہیم کے دلائل و براہین کے آ کے کا فرمبہوت ہوگیا۔ مختلف ادوار میں اہل حق اورار باب باطل کے درمیان علمی معرک آرائی کی ایک تاریخ ہے، اوراس تاریخ کا ہم پہلو پیرحقیقت ہے کہ اہل حق نے قرآن وسنت اور دیگر اصول شرع کی روشنی میں اپنی خداداد ذبانت اور بصيرت وبصارت كے ذريعه احقاق حق وابطال باطل كا فريضه انجام دیا، باطل کی ظاہر فریمی اور فکر وعقیدے کی خامی کو واضح اور واشگاف فرمایا، اس میں بنیادی مقصدیهی کارفر مار ہا کہ گندے عقائد اور اس کے اثر ات خبیشہ کی جو تخم ریزی ہو چکی ہے،اس کی جڑیں مضبوط نہ ہونے پائیں اور وہ اپنے برگ وبارنہ پھیلاسکیں ،اور یہ بلاشبہہ دین حق کی بہت بدی خدمت ہے۔

امت محدید کے ۳۷ مرفرقوں میں بٹنے کی غیبی خبرسید الانبیاء حضور اقدس صلی

معركة حق وباطل نام كتاب: ترتيب جديدة تحشيه وبيش لفظ: مفتى آل مصطفى مصباحي دائرة المعارف الامجدييه \_ گھوسى ضلع مئو (يويي) ناشر: مولا ناعلاءالمصطفط ثادري طالع: مولوي سيدعبدالرحمن مولوي محمه طيب على ىروف رىدىگى: دوبزار ووساه/وعواء باراول: נפולוננפים (۲۲۰۰) باردوم: الما المرادان سن طباعت: دانش كمپيوٹرسينٹر بردا گاؤں (امجدى روڈ) گھوسى ضلع مئو کمپوزنگ: صفحات: قيمت:

# ملنے کے پتے

(١) دائرة المعارف الاحجديد كهوى ضلع مو (يولي)

(٢) قادري كتاب گهر \_ نومحله مسجد بريلي شريف

(۱۳) مکتبهامجدید-مدهوین رود گهوی ضلع مو (یوپی)

(٧) كتب خاندامجدييه-منياكل جامع مسجد دهلي ٢

(۵) مدرسه حنفيغوشيه بجرديم بارس

#### بهم الله الرحمٰن الرحيم حامداً ومصلياً

## بيش لفظ

احقاق حق وابطال بإطل كا فريضه ايك الهم اور مقدس فريضه ہے، يدانبيائے ال المليم الصلوة والسلام كي سنت بهي ہے اور ان كي بعثت كا اساسي مقصد بهي ، اوليائے كرام عليهم الرحمة والرضوان كي بوري زندگي اسي بنيادي مقصد كي تبليغ واشاعت ميس گذری، اور پیرحقیقت بھی اپنی جگه سلم ہے کہ حق کا آفتاب ہمیشہ روش و تابال رہااور باطل سرتگوں، جلیل القدر پیغیبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ ہوا، تو قرآن كريم ناسكايبي نتيجه بيان فرمايا "فَبُهِتَ السَّذِي كَفَرَ" (بقره: ۲۵۸) ابراہیم کے دلائل و براہین کے آ کے کا فرمبہوت ہوگیا۔ مختلف ادوار میں اہل حق اورار باب باطل کے درمیان علمی معرک آرائی کی ایک تاریخ ہے، اوراس تاریخ کا ہم پہلو پیرحقیقت ہے کہ اہل حق نے قرآن وسنت اور دیگر اصول شرع کی روشنی میں اپنی فداداد ذبانت اور بصيرت وبصارت كے ذريعه احقاق حق وابطال باطل كافريضه انجام دیا، باطل کی ظاہر فریبی اور فکر وعقیدے کی خامی کو واضح اور واشگاف فرمایا، اس میں بیادی مقصدیمی کارفر مار ہا کہ گندے عقائد اور اس کے اثر ات خبیشہ کی جو تخم ریزی و چکی ہے،اس کی جڑیں مضبوط نہ ہونے یا کیں اور وہ اپنے برگ و بار نہ پھیلاسکیں ،اور ب بلاهبه وین حق کی بہت برای خدمت ہے۔ امت محمدید کے ۳۷ مرفرقوں میں بٹنے کی غیبی خبرسید الانبیاء حضور اقدس صلی

معركة حق وباطل نام كتاب: ـ ترتيب جديد وتحشيه وپيش لفظ: مفتي آل مصطفى مصباحي دائرة المعارف الامجديد - هوي ضلع مو (يويي) ناشر: مولا ناعلاء المصطفط قادري طالع: مولوی سیدعبدالرحمٰن ،مولوی محمد طیب علی ىروف رىڭدىك: دویزار ووساه/وعواء باراول: פפולונפים (۲۲۰۰) باردوم: الماله المالة س طباعت: دانش كمپيوٹرسينٹر برا گاؤں (امجدى روڈ) گھوى ضلع مئو كميوزنك: صفحات: قمت:

# (ملنے کے پتے

(١) دائرة المعارف الامجديد كوي ضلع مو (يو يي)

(۲) قادری کتاب گھر نومحله مسجد بریلی شریف

(۳) مکتبهامجدید-مدهوبن رود گهوی ضلع مئو (یویی)

(٧) كتب خاندامجديد - شيامحل جامع مسجد دهلي ٢

(۵) مدرسه حنفیغوشید بر در بهباری

ال سنت و جماعت كى طرف سے جوابی جلسه ہوا مگریہ سلفی و ہابی غیر مقلدین اپنی سرشت والرت سے بازئیس آئے۔

حقیقت سے کہ وہابیوں نے اپنی ولادت سے لے کر ہر دور میں اعتقادی وعملی الله الكيزى كى ہے، اور امت مرحومه كوز بردست انتشار وافتراق ميں مبتلا كياہے، حرمين المرن پر تغلب کے لیے وہابی فکرنے کیا کچھ قیامت نہیں ڈھائی، ہر تاریخ واں اس سے والنف ہے، اعتقادی وفکری فتندانگیزی کا بیطوفان جب غیرمقلدین کے ادارہ سلفیہ سے شروع ہواتو بجرڈ یہد بنارس کے عوام وخواص نے اس کا سخت نوٹس لیا ،اور بات مناظرے تك جاليجي \_

مولی تعالی سلامت رکھے عالم اسلام کی مشہور ومعروف درسگاہ جامعہ اشر فیہ مار کورکوجس نے ہرم طلے میں اہلسنت و جماعت کی نمائندگی کاحق ادا کیا، میدان مناظرہ میں بھی اس نے نہ صرف اپنے فارغین بلکہ اپنے اساتذہ ومفتیان کرام کومیدان مناظره مين بهيج كراحقاق حق وابطال بإطل كافريضه انجام ديا\_

مناظرہ بجرڈ یہد کے صدر حضور مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمٰن اڑیسوی قدس سرہ هم مناظر ممتاز الفقها محدث كبير علامه ضياء المصطفى قادري دام ظله العالى اور معاون فصوصى شارح بخارى فقيه اسلام علامه مفتى شريف الحق امجدى رحمة الله عليه عظيه، اول الذكر بزرگ اشرفيه كے محسنين ميں تھے، وہاں كے دكاور دميں شريك، اور عقيده باطله كے والے سے جب بھی گمراہ فرقول کی نیخ کی ضرورت محسوس ہوئی ، آپ بغیر کسی مصلحت کا وكار ہوئے، يا صلے كى پرواہ، ياستائش كى تمنا كيے بغيراس كے ليے تيار ہوجاتے، اپنے علم ے، اپنے مال سے، اپنی فکر سے مجلسوں کا انعقاد کرتے اور لوگوں کو بدعقیدگی سے بچاتے، اور ثانی الذکر عالم دین، اہل سنت کے فاصل مناظر ابشر فیہ کے متاز مدرسین میں رے اور تقریباً ۲۵ رسال تک اشرفیہ کی درسگاہ سے مسلک رہے اور بعد میں مدرالمدرسین، شخ الحدیث کے عہدے کوزینت بخشی، ہزاروں طلبہ نے آپ کی درسگاہ الله تعالی علیه وسلم نے بہت پہلے دے دی ہے، نگاہ نبوت نے قیامت تک ہونے والے گمراہ فرقوں کے عقائد کے بطن سے جنم لینے والے مفسدہ کا تفصیلاً اوراک فر مالیا تھا، جس کے نتیج میں آپ نے ایک فرقے کے علاوہ سب کے جہمی ہونے کی صراحت فرمائی اور''مها انها علیه و اصبحابی" (مشکوة شریف ص: ۳۰) فرما کر جنتی فرقے کی واضح نشان دہی بھی گی ، یہ وہی طائفۂ ناجیہ ہے جس کے بارے میں علامه سيدا حمر طحطا وي مصرى فرمات عين "وهده الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في مذاهب اربعة وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون رحمهم الله، ومن كان خارجاً عن هذه الاربعة فيي هــذا الزمان فهو من اهل البدعة والنار" (طحطاويعلى الدر 5:430:401)

'' پینجات والا گروه (لعنی اہل سنت وجماعت) آج جار مذہب حنفی، مالکی، شافعی جنبلی میں جمع ہوگیا ہے،اب جوان چاروں سے باہر ہے وہ بدمذہب جہتمی ہے'۔ ی انتهائی الم ناک حقیقت ہے کہ خود مسلمان کہلانے والوں میں ایسے فرقے پیدا ہوئے جنھوں نے حرمت اسلام کو یامال کیا، اور اینے گتاخ تیرونشر کا مدف انبیا علیہم السلام اور اولیائے کرام کو بنایا، اور بزرگان دین پرتبرا بازی کی انتہا کر دی، یہی وجہ ہے کہ آج عقیدے کے حوالے سے کھلے دشمنان اسلام سے اتنا نقصان مہیں، جتنا انبیائے کرام علیهم السلام اور اولیائے کرام حمہم اللہ کے برگوئیوں سے ہے، جن کے اثرات بدے معاشر ہمتعفن ہور ہاہے۔

مناظرہ بجرڈ یہد کااصل سب بھی یہی ہے کہ وہابیہ غیر مقلدین جوا کمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے اور جوایئے عقا کدومعمولات میں سواد اعظم اہل سنت و جماعت سے سخت مخالفت رکھتا ہے اس گروہ سے متعلق بعض مولو یوں نے اپنے سلفی جلسے میں انبیا عليهم السلام واوليائے كرام كى جناب ميں ايسى دريدہ ونى و گستاخى كى كەالا مان والحفيظ، (۱) آج کل کے غیر مقلدین ' گراہ، گراہ گرہ جہنی ہیں'۔

(٢)وسيله مروجه

اول الذكر عنوان المل سنت وجماعت كى طرف سے ركھا گياتھا، تا كہ غير مقلدين ولائى كے عقائد باطلہ واضح طور پرعوام كے سامنے آجائيں، اور انبيائے كرام واوليائے مناظم كے تعلق سے ان كى دريدہ وينى كے مناظر بھى سامنے لائے جاسكيں، جبكہ دوسرا وان وہا بيوں كى جانب سے تھا، غير مقلدين وہا بيد كا دعوى تھا كه ' وسيله مروجہ شرك ہے، وان وہا بيوں كى جانب سے تھا، غير مقلدين وہا بيد كا دعوى تھا كه ' وسيله مروجہ شرك ہيں اندال كے مرتكب مشرك ہيں' مناظرہ كا آغاز وسيله مروجہ كے عنوان سے ہوا۔ يہ تقديم وان بيركيوں ہوئى ؟ اس كى بھى ايك روداد ہے، يہاں اسے ذكر كر كے ہم گفتگو كو طول وينا منبين جائے۔

# غير مقلد مناظري تحريرون كاجائزه

اصول مناظرہ کے مطابق عنوان مذکور (وسیلهٔ مروجه شرک ہے) میں غیرمقلد
اہالی مناظر''مُدَّعیٰ'' تھے، جب کہ اہل سنت کے فاصل مناظر'' سائل' اور''مُدَّعیٰ عائیہ''۔
ال موان پر جانبین سے پانچ تحریریں پیش کی گئی ہیں، دوتحریر غیرمقلدین کی طرف سے،
میں تحریریں اہل سنت کے فاصل مناظر کی جانب سے، جبکہ پہلے عنوان (آج کل کے
میر مقلدین گمراہ گرجہنمی ہیں) پرکل چارتحریریں پیش ہوئیں، دواور دو۔
میر مقلدین گمراہ گرجہنمی ہیں) پرکل چارتحریریں پیش ہوئیں، دواور دو۔
میر مقلدین گراہ کی ان اعظی میں کہ است عمال کے مال کے مال

پہلے''مُدَّعِیٰ''اپنا دعویٰ پیش کرتاہے، دعویٰ کی وضاحت کے بعداس پر دلیلیں قائم کرتاہے پھر سائل ومنکر اپنے سوالات (منع ،نقض، معارضہ) کے حق کا استعمال کرتاہے،غیر مقلد مناظر کی پہلی تحریر ہی پڑھے۔

اس سے اندازہ ہوجائے گا کہ وہابیہ غیر مقلدین میدان مناظرہ میں ابھی طفل کتب ہیں جنھیں بیجھی پیتنہیں کہ مناظر ہے میں مدعی پہلے اپنادعویٰ اپنے مدمقابل مناظر کے سامنے پیش کر کے اس کے تسلیم ہونے نہ ہونے کی بات دریافت کرتا ہے، جب علم ون سے فیض پایا۔

حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ نے آپ کی جوال سالی کے باوجود آپ کوغیر مقلدین کے بالقابل مناظر ہے کے لیے منتخب کیا، یہ دلیل ہے کہ حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی نظر میں آپ کتنے معتمد سے، مناظرہ بجرڈیہ ہی کامیابی نے اس اعتماد کومزید جلا بخشی، بحث ومناظرہ اور اصول مناظرہ کے مطابق بحث ونظر کے اعتبار سے بیمائی نوعیت کا منفرد مناظرہ تھا، جس کی جھلکیاں آپ آئندہ سطروں میں ملاحظہ فرمائیں گے، اس لیے شاری بخاری نے مجھ سے کئی بار فرمایا: ''مولانا ضیاء المصطفط صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے صحیح حانشیں ہیں''۔

اورمؤخرالذكر بزرگ، اشرفیه کے شعبۂ دارالافنا کے صدر تھے، اشرفیہ کے ناظم تعلیمات تھے، تفقہ فی الدین میں متاز ومنفرد تھے، اور اہل سنت و جماعت کے عقائدو معمولات کے اثبات واحقاق میں فائق الا قران تھے، آپ نے ایک طویل عرصے تک فقہ وافقا کی ایسی شاندار خدمت انجام دی کہ آنے والی نسلوں تک بیم می وفقہی فیضان حال کی سرگا

آپایک نیر دست محقق وقلم کارنجی ہے، مناظر ہُ بجرڈیہ میں آپ کا بہت اہم رول رہا ہے، اور اس کتاب میں جونوٹس ہیں وہ شارح بخاری کی تحریر کردہ ہیں، آپ نے پہنوٹس ایسے وقت میں برجت کھوائے تھے جب آپ کو در دگر دہ کی شکایت تھی اور آپ مرض کی وجہ سے بظاہر اس پوزیشن میں نہ تھے، اس مناظر سے میں آپ کی غیر معمولی محت شامل ہے، مناظر سے میں دوسرے اہل علم کی بھی شرکت رہی اور اپنے اپنے اعتبار سے سب نے مناظر ہ کو کامیاب بنانے اور غیر مقلدین کی بدعقیدگی ظاہر کرنے میں دیجی کا مظاہرہ کیا۔مولی تعالی سب کو جزائے خیر عطافر مائے۔

۔ فریقین کی ہاہمی قرار داد کے مطابق مناظرہ تحریری ہونا طے پایا تھا اور اس کے لیے دوعناوین منتخب کیے تھے۔ اوراس کا مرتکب مشرک ہے، اس وعوے پرغیر مقلد مناظر کی پیش کردہ آیتوں میں ہے ایک آیت بھی دلیل نہیں۔

اگرمطلقاً مدوماً نكنا شرك بي تو پهرآيت كريمه "تَعَساوَنُوُا عَبليَ الْبَسِرِّ وَ التَّقُوىٰ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلاِثْمِ وَالْعُدُوانِ (مائده: ٢) وَإِن اسْتَنْصَرُوكُمُ فِي اللَّهِ يُنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُو (الإنفال: ٤٢) " نيكي اورتقوى برايك دوسركى مدو كرو،اور گناه اورزيادتي پر باجم مددنه دو،اوراگروه دين مين تم سے مدوحا بين توتم پرمدد دینا واجب ہے' کا کیا مطلب ہوگا، کوئی سے سی بھی معاملے میں مدو مانکے گا، مشرک ہوجائے گا،اس سے ثابت ہوتاہے کہ صرف مدد مانگنا شرک نہیں، ورنہ دنیا کا کوئی مسلمان ،مسلمان ندرہے گا ،مشرک ہوجائے گا ،اس کیے ماننا پڑے گا کہ مشرکین کا شرک کچھاور تھااور وہ غیر خدا کومعبود ماننااور معبود مان کراس سے مدد مانگنا تھا، ورندمعبود مانے بغیر مدد مانگنا، شرک کے زمرے میں نہیں آتا، اگر ایسا ہوتو کوئی وہابی شرک سے تہیں نے سکے گا، یا تو پیش کردہ آیتوں ہے متعلق غیر مقلد مناظر کا بیتا ثر دینا کہ غیراللہ ہے مدد مانگنے پران کومشرک کہا گیا، دجل وفریب کے سوا کچھنہیں، یونہی مشرکین کا شرک بنوں کوسفارشی ماننا بھی نہ تھا بلکہ بنوں کی پرستش تھا،مشرکین کا قول قرآن کریم الله وجود من الله المعبُدُهُمُ إلا لِيُقَرَّبُونَا إلى اللهِ زُلُفي" (الزمر:٣) ممان كو ال ليے پوجة بين كه يېمين خداكة ريب كردي-

تسی نبی یا ولی کی عبادت اس کیے کرنا کہ وہ خدا کے یہاں ہماری سفارش فرمانیں کے، ضرور شرک ہے بعنی اعتقاد معبودیت کے ساتھ سفارشی ماننا، اور بیشرک فی العبادة ہے مگر دنیا کا کوئی بھی سن سیح العقیدہ مسلمان خواہ وہ جاہل ونا خواندہ ہی کیوں نہ ہو، ایسا ا النادولمل نہیں رکھتا ، تو پھراہے شرک کہنا اسلام کو گفریتا نا اورمسلمان کو کا فرقر اردینا ہے۔ عاصل یہ ہے کہ غیرمقلد مناظر کی تحریراول میں جودلیلیں دی گئی ہیں، وہ ان کے الوے ہے کسی طرح میل نہیں کھا تیں۔ مدعیٰ علیہ کل دعویٰ یا جزء دعویٰ کوتشلیم کرنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے انکار کی بقدر دلائل پیش کیے جاتے ہیں، مگریہاں غیر مقلد مناظر نے ایسا کچھ ہیں کیا، لگتا ہے کہ رات كو جتنا كجه لكها تهاوه ايك بى فرصت ميں سنا ڈالنا ضرورى سمجھا،خواہ وہ اصول مناظرہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، مگر سخت محنت وجدو جہد کے بعد بھی جوتح ریاول غیر مقلد مناظر نے پیش کی ہے اگر اس کا سرسری بھی جائزہ لیا جائے تو اس تحریر کی کمزوری اور اس کا پُر فریب ہونا واس جم ہوجائے گا۔

مثلاً استحريه ميں جتني بھي آيتيں پيش کي گئي ہيں وہ بطور دليل ذكر کي گئي ہيں، يعنی اس دعویٰ کے ثبوت میں کہ ' وسیلہ مروجہ شرک ہے، اوراس کا مرتکب مشرک ہے' کیکن آ یے وجرت ہوں گے کہ غیر مقلد مناظر کی اس تحریر میں جوآ بیتیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے کسی ایک کالعلق بھی اس دعوے سے نہیں ،غور فرما ئیں کہ پہلی چھآ بتول میں مشرکین کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرتے تھے،اسے خالق و ما لک ورزاق مانتے تھے، ان آیتوں میں صراحناً یاضمناً منطوقاً یامفہوماً وسیلہ اور اس کے شرک ہونے کا کہیں کوئی پہنہیں، تو پھران آیتوں کو پیش کرنے کا سوائے اس کے اور کیا مقصد ہوسکتا ہے کہ عوام پراپنی دھونس جمائی جائے ، ورندان کامحل استدلال میں پیش کرنا سراسر جہالت ہے، باقی جوآیتیں پیش کی گئی ہیں ان کا بھی دعویٰ سے کوئی تعلق نہیں ، یہ آ يتي مشركين كے بارے ميں نازل ہوئى ہيں،مشركيل كے تعلق سے نازل ہونے والى آ بتوں کومسلمانوں پر جسیاں کرنا گمراہوں کا طریقہ اور اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کرنے سے عاجز ہونے کی علامت ہے ورانہ کون نہیں جانتا کہ فریقین کا اس بات پراتفاق ہے کہ الله تعالی کے علاوہ کسی اور کی عبادت شرک ہے۔

اس بات ربھی فریقین کا اتفاق ہے کہ شیاطین اور بت سے مدد مانگنا ناجائز وحرام ہے،اختلاف صرف بیے کہ انبیائے کرام اور اولیائے عظام کومدو کے لیے پیکارنا جائز ہے یا شرک، اہل سنت اس کو جائز کہتے ہیں اور غیر مقلدین اس میں مدعی ہے کہ بیشرک ہے،

فرق ہے یا نہیں؟۔ یہ وہ سوالات میں جن کی توضیح وتشریح پروسیلہ مروجہ کے شرک اونے نہ ہونے کی بنیاد ہے۔

اہل سنت کے فاصل مناظر نے اخیر میں'' نوٹ'' کے ذریعہ پیھی مطالبہ کیا الماكه جملة تشريحات واحكام مطلوبه آيات قرآن حكيم يااحاديث مرفوعه حيحه ياحسنه كي تا ئيدات كے ساتھ مطلوب ہيں، گرقارئين كوجيرت ہوگى كەسلفى وہائى اينے كواہل مدیث کہتے ہیں، مگر ان کی جوابی تحریر کو پڑھ لیس، غیرمقلد مناظر کا عجز کھلے طوریر مرس ہوگا، اپنی جوابی تحریر میں کسی بھی جواب کی تائید میں نہ کوئی آیت پیش کی ہے، ئە مدیث مرفوع، نەموقوف، نەچىچى، نەھىن ، نەضعیف، حتى كەنترك كى دوتعریقیں كیں مرکسی ایک کی تائید بھی قرآن وحدیث کی نص سے نہ کرسکے، اس سے صاف واضح ے کہ شرک کی بیدوونوں تعریقیں غیرمقلدین کی من گڑھت اورمحض مسلمانوں کومشرک الالے کے لیے ہیں۔

دوران مناظرہ حضور مجاہد ملت اڑیسوی علیہ الرحمہ نے غیرمقلدین کو تحریری المای چینج بھی دیا بخریری چیلنج کا میا قتباس خاص طور پر پڑھنے اور یا در کھنے کے لائق ے ۔ ''تمام غیرمقلدین کو بیانعامی چیلنج دیا جاتا ہے کہ جوبھی غیرمقلدالی کوئی آیت اور مدیث پڑھیں جس میں بلااعتقادمعبودیت وسیلهٔ مروجہ کےمطلب مذکور کی تفصیل کو المول الوريرشرك بتايا گيامو، اوراليي كوئي آيت اور حديث بھي پردھيں ،جس ميں وسيلهُ مروم کے مطلب کی تفصیل میں جتنے افعال ذکر کیے گئے ہیں بلا اعتقاد معبودیت ان ب کوشرک اوران کے مرتکب کومشرک بتایا گیا ہو،اور کسی آیت اور کسی حدیث میں اس کی سراحت دکھادیں کہ مثلاً اگر بتی جلانا شرک ہے تو انھیں مبلغ گیارہ سورو یے کا انعام اللهر في الأرك كا"-

فیرمقلدمناظرے لیے "شرک" کی تعریف کتنی ٹیڑھی کھیر ثابت ہوئی کدایک الی اوالی تریم میں شرک کی دودوتعریفیں کیں، پہلی تعریف سے چوں کہ دسیلہ مروجہ کے

## اہل سنت کے فاصل مناظر کی تحریر

اویر کی گفتگو سے بیرواضح ہوا کہ غیر مقلد مناظر نے ''شرک' اور' عبادت' کا صحیح مفہوم سمجھانے میں یا تو سخت ٹھوکر کھائی ہے، یا اپنے عقیدہ وہابیت وسلفیت کا بھرم رکھنے کے لیے وسیلۂ مروجہ کوشرک کہہ دیاہے، ورنہ انبیائے کرام واولیائے عظام کو قضائے حاجات دفع بلیّات کے لیے وسیلہ بنانا ، یاان سے مدد مانگنا شرک ہے کیا علاقہ رکھتاہ؟۔

اہل سنت و جماعت انبیائے کرام سے مدد مانگتے ہیں تو اٹھیں معبود جان کرنہیں، بلکہ معبود کامحبوب بندہ جان کر، اور بیہ ہر گزشرک نہیں ،اس لیے بنیادی واساسی بات جس پر پوری بحث کا تصفیہ موقوف ہے وہ ہے''شرک''اور''عبادت'' کی میچے تعریف، یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے فاصل مناظر نے اپنی تحریراول میں چند بنیا دی سوالات کیے ہیں ،اور يتن اصول مناظره في ان كوديا ب، "مناظره رشيدية عيل بي " تسم الأسولة المسموعة الواردة على دليل المعلل ثلثة المنع، والنقض، والمعارضة، فاذا أقام المُلجيئ والدليل تمنع مقدمة معنية منه، وينقض ويعارض" (ملخصاً ص: ۵۵،۵۸، مجلس بر کات)\_

چنانچینی مناظرنے اپنی تحریمیں لکھا:

شرک ونشرک کی جامع و مانع تعریف کریں؟۔

تعظیم اورعبادت کی پوری تعریف وتشریح کیجیاور یه بتایئے که دونوں میں کوئی فرق ہے یا ہیں؟۔

نہایت تعظیم کی حدکہاں سے شروع ہوئی ہے؟۔

سجده كى تعريف وتشريح سيجيي؟\_ \$

قبورا نبیاعلیہم الصلوٰۃ والسلام وقبوراولیار حمہم اللہ تعالیٰ اور بتوں کے درمیان کوئی 公 کرام دادلیائے عظام سے استمد او وتوسل کوشرک نہیں بتایا گیاہے، قرآن کریم نے تو الرالل سے استد اد واستعانت كاحكم ديا ہے، اور ان سے وسليه جا سنے كى تاكيدكى ہے، الثارب، "وَاسْتَعِيننُوْ المِالصَّبَرِ وَالصَّلواةِ" صبراور ثماز عدد جا مو وسيله اعمال الرائسي بنانا جائز ہے اور ذوات صالحہ (انبیاعلیهم السلام واولیائے کرام) کوبھی ، یوں ہی ان کی حیات ظاہری میں بھی ، اور بعد وصال بھی ، میر مطلقاً درست ہے۔اس کے جوازیر ا با وسنت کے نصوص بھی شاہر ہیں، عقلی دلائل بھی اور امت کا متوارت عمل بھی، ﴿ أَن كَم مِن إِلَيْ عَوْ اللَّهُ وَ البَّيعُو اللَّهُ وَ اللَّهِ الْمُوسِيلَةَ "اللَّه كَا طرف وسيله تلاش كرو،اس آ ہے میں نہ تو اعمال صالحہ کی مخصیص ہے، نہ ہی اشخاص بعد وصال کا استثنا، بلکہ عام ہے اور پہایے عموم کے اعتبار سے اعمال کے ساتھ ذوات واشخاص قبل وصال و بعدوصال ہر الكوشامل ہے، جو مخصيص ياستناكا قائل ہے، وہ قرآن كريم ميں اپني رائے سے بات کے والا ہے، اس عموم کی تائیداس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالى عنه في حضرت عباس رضى الله تعالى عنه كاوسيله ليا اور فرمايا " هلفذا وَالسلِّسةِ الْ وَسَلَمُ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ (استيعاب) خدا كي تم إية حفرت عباس رضي الله عنه الله روس کے حضور وسیلہ ہیں، پھر حضرت عمر رضی الله تعالی عندنے بارش کی دعا کے سلسلے المن مفرت عباس رضى تعالى الله عنه كاوسيله ان الفاظ مين ليا، "نتوسسل بعم نبينا السلسا" ( بخاری ج: اص: ١٣٧) بارالهم تيري بارگاه مين اين نبي كے پچا كاوسيله السلے بیں کہ ہم پر بارش نازل فرما، امام حاکم نے متدرک میں حضرت حذیفہ رضی اللہ المالي وني المحاب محمد صلى المحفوظون من اصحاب محمد صلى الله عليه تعالى وسلم أن ابن أم عبد من اقربهم الى الله وسيلة" جليل القدر سابہ کو اچھی طرح علم تھا کہ ابن ام عبد خدا کی بارگاہ کے قریب ترین وسیلہ ہیں۔ (متدرك ج:٢،٩ جس:١١٦) طبراني في حضرت عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه سے روایت کی کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نابینا کوایک دعاتعلیم فرمائی ،جس

شرک ہونے کا دعویٰ چوں کہ ثابت نہیں ہو پاتا تھا، نہاں تعریف سے مسلمانوں کو مشرک بنانے کی مہم پوری ہو پاتی تھی، اس لیے ایک اور خود ساختہ تعریف کی: ''کسی کو فوق الفطرة قوت واختیار کا مالک سجھ کراس کے تقرب کے لیے کوئی عمل کرنا'' پھر خدا معلوم غیر مقلد مناظر کو شرک کی ان دونوں تعریفوں میں کون سائقص نظر آیا کہ اپنی تیسر کا تحریمیں شرک کی تعریف بدل کر ان الفاظ میں کی: ''کسی بھی ہستی کو فوق الفطری قوت واختیار کے ساتھ متصف ماننا شرک ہے' اس تعریف میں وہ قیر نہیں جو اس سے پہلے والی تعریف میں ہو اس سے بہلے والی تعریف میں ہو تینہیں جو اس سے پہلے والی تعریف میں ہے اور وہ ہے''اس کے تقرب کے لیے کوئی عمل کرنا'' کیا بیہ قید بے معنیٰ تھی جو میں رہ تیسری تعریف میں اڑ ادی گئی۔

اب کوئی ان غیرمقلدین سے پوچھے کہ'شرک' کی حقیقت کیا ہے، وہ جو پہلی تعریف میں ہے یا دوسری میں، یا تیسری میں؟، آخریہ تین نین تعریف کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے فاضل مناظر نے جب ان تعریفوں کے درمیان نسبت پوچھی تو ایسا ذلت آمیز سکوت طاری ہوا کہ روداد چھاپنے اوراس کا حاشیہ تحریکر نے تک بھی نسبت نہ بتا سکے، اہل سنت کے فاضل مناظر نے جو پوچھا تھا، وہ قیامت تک کے غیرمقلدین پرقرض رہے گا،ان کا سوال تھا:

" تعریف شرک مندرجه تحرین برا ، شاره نمبرا حدی یارسم ، شاره نمبر ۵ میں ذکر کی موئی تعریف شرک مندرجه تحرین بین " نیا ایک ہی حقیقت کی چند حدیں ہوسکتی ہیں " نیا ان دونوں تعریفوں میں نسب اربعہ میں سے کون سی نسبت ہے؟"

یہاں یہ سوال بھی اہمیت کا حامل ہے کہ شرک کی تعریف میں مافوق الفطرة سے کیا مراد ہے؟ جسم کی فطرت سے مافوق مراد ہے؟ یاروح کی فطرت سے بھی بالاتر، نیز ہی کہ روحانی قوت روح کی فطرت سے بالاتر ہوگی، یاروح کی فطرت کے اندراندر'۔ اہل سنت کے فاصل مناظر کی جانب سے اس قتم کے سوالات اس تناظر میں تھے کہ غیر مقلد مناظر کی بیش کردہ آیات قرآن تھیم میں سے کسی ایک آیت میں بھی انبیائے الرور القبال وہابیوں کے ہندی پیشوا قاضی شوکانی کی''الدر النضید'' سے۔ابن قیم [0]

لا سبيل الى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة الاعلى ا ابدى الرسل ..... ولا ينال رضا الله البتة الا على ايديهم-(زادالمعادرابن قيم الجوزية ،ج:١،٥١)

ایعنی د نیاوآ خرت میں سعادت وفلاح رسول کے ہاتھوں ہی مل علی ہے اور اللہ کی رساسی اسی کے واسطے سے حاصل ہوتی ہے۔

قاضى شوكانى نے كها"ان التوسل به صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يكون الله عباله و بعد موته وفي حضرته ومغيبته، انه قدثبت التوسلبه صلى الله العالى عليه وسلم في حياته و ثبت التوسل بغيره بعد موته باجماع المسحسابة. (تسحفة الاحوذي حرح الترمذي ج: ٢٨٢، ص: ٢٨٢، العدالرحمان سلفى)

بعن حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كووسيله بنايا جائے گا،ان كى حيات ميں بھى اور امد وسال بھی،ان کی موجودگی میں بھی اور عدم موجودگی میں بھی،حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوان کی زندگی میں وسیلہ بنانا ثابت ہے اور دوسروں کو بھی ان کی موت کے بعدوسیلہ الا المات إدراس برصحابة كرام كاجماع ب-

بہر حال عرض بیرکرنا ہے کہ وسیلہ جس کے جواز پرقر آن وسنت، اقوال ائمہ وعلما ك دواؤك فيصلے موجود ہوں اسے و بابيہ غير مقلدين شرك بتاتے ہيں ، اہل سنت كے مامل مناظر مدخله العالى نے اپنی تحریر میں وہابی عقائد و دلائل پرایسے بھاری سوالات قائم المجان كے جواب سے دنیائے وہابیت وسلفیت عاجز ہے۔

ال ليے إبل سنت كے فاصل مناظر مدظله العالى في "شرك" اور "عبادت" كى الريف كاشديدمطالبه كيا، غيرمقلدمناظر في شرك كي مجهدانة تعريف ايكنبيل تين تين

مِن بِ الفَاظِ بِينُ ' ٱللَّهُمَّ اِنِّي ٱسْئَلُکَ وَٱتَوَجَّهُ اِلْیُکَ بِنَبِیّکَ مُحَمَّدٍ نَبِيّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوجَهُتُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي هَاذِهِ لِتُقَضَّى لِي اللهم فَشَفعه في "اعالله! من تجهي سيسوال كرتا مون اورتيري طرف متوجه موتامون تیرے نبی محرصلی اللہ علیہ وسلم کے وسلے سے جورحت والے نبی ہیں،اے محرصلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں ، اپنی اس ضرورت میں تاکہ بیضرورت بوری ہو''۔اس دعا و وسلے سے نابینا کی آ تکھوں میں روشنی آ گئی، پھرحضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند کے ز مانهٔ خلافت میں حضرت عثان بن حنیف رضی الله عنه (صحابی ) نے ایک ضرورت مند کو یمی وعانعلیم فرمانی اوران کی ضرورت پوری ہوئی، (طبرانی)،طبرانی نے مجم کبیر میں ہیہ مدیث بیان کی ہے اور اے سے کہا ہے بہت سے محدثین نے اس کی سے کی ہے، ترفدی نے اسے حسن ،غریب ، بیج کہا، حاکم نے بخاری وسلم کی شرط پر بیجے قرار دیا۔

﴿ رودادمناظره بجرديه ﴾

حفرت عثمان حنیف صحافی رسول نے دعائے حاجت کی حدیث سے یہی سمجھا کہ بیدوعا و وسیلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے ساتھ خاص ہیں، بلکہ بعد وصال بھی ایسی دعا ووسلہ جائز و درست ہے، مذکورہ بالا حدیثیں اینے منطوق و مدلول اور مصداق ومفہوم کے لحاظ سے صریح ومحکم ہیں اور ان کی صحت پر اہل علم کا اتفاق ہے غیرمقلدین یادیگر گمراه فرقے جووسلے کوظاہری زندگی کے ساتھ خاص مانتے ہیں ،اور بعد وصال وسیلہ کونہ صرف ناجائز بلکہ شرک تک کہتے ہیں، قرآن کریم اوراحادیث کریمہ کے فیلے کے بعدومابیوں کے لیے اجتہادی کیا گنجائش باتی رہ جاتی ہے، باقی رہاس کے جواز برائمہ امت کے اقوال تو وہ بہت ہیں، طوالت کے خوف سے ہم یہال عل تہیں

لیکن الزام خصم کے لیے یہاں ہم دوا قتباس ضرور تقل کریں گے، ایک وہابیوں كام الكل في الكل ابن تيميه كتلميذرشيدابن قيم جوزي كى كتاب "زاد المعاد" سے، الني كي معى لا حاصل كي ، چنانچهايني جواني تحرير ميس بيلها:

" تمام مخلوقات میں جونوعی قوتیں الگ الگ موجود ہیں اور جن کے نہ ہونے ے دہ عیب دار ہو جاتی ہیں ، وہ ہوتی ہیں فطری قوت اور اس پراضا فہوق الفطری ہے'۔ مثل مشہور ہے کہ منے کا بھولا شام کو گھر آئے تواسے بھولانہیں کہتے چلیے لنکڑی اولی جو بھی ہوفطری وفوق الفطری کی کچھ تشریح توسامنے آئی۔

غیر مقلد مناظر نے اپنی تحریز نمبر ۳ میں انبیائے کرام واولیائے عظام کومجبور و بے ا فتیار ثابت کرنے کے لیے بوراز ورقلم صرف کیا، اور انبیا واولیا کے لیے فوق الفطری توت واختیار کا ایک چھلکا اور ذرہ بھی ماننا شرک بتایاحتی کہ یہ وصف عطائے اللی سے ما ننا بھی شرک قرار دیا، اہل سنت کے فاضل مناظر نے دلیل کے اس جز پربطور منع اعتراض کیااوربطور سند منع آٹھ آپتیں پیش کرے میدواضح فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبياعليهم السلام واوليائے ذوی الاحترام کو مافوق الفطری قوت واختيار عطافر مايا ہے، چنانچەسرف حضرت عيسى عليه السلام كة تھ مافوق الفطرى كارنام بيان فرمائے جس میں مٹی سے پرند کی سی صورت بنانا چھر چھونک مارنے پراس کا اڑنے لگنا (مائدہ:۱۱) آپ کالوگوں سے گہوارے میں بات کرنا (آل عمران:۳۲) مادر زاداندھے اور سفید داغ والول كوشفا دينا اور مردے جلانا وغيره، حضرت يوسف عليه السلام كا اپنے والد کرامی کے لیے اپنا پیرا ہن شریف بھیجنا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آئھوں میں روشی کا واپس آنا۔حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک درباری کاملکہ سبا کا تخت آنا فافا ما ضركردينا\_ (النحل: ١٠٠٠)

يه سب فوق الفطري قوت واختيار بين، جو الله عز وجل نے انبيائے كرام و اولیائے عظام کوعطا فرمائے ،ملکہ سبا کا تخت ملکہ جھیکتے ہی حاضر کرنے والے اللہ کے ولي آصف بن برخياتها، ان كي فوق الفطري قوت جن كي قوت سے بھي بردھ كرتھي ، كيوں کہ جن نے کہا تھا کہ ہم مجلس برخواست ہونے سے قبل تخت حاضر کردیں گے، جب کہ

﴿ رودادمناظره بجرد يهم ﴾ کی، مگر ''عبادت'' کی تعریف اخیر وقت نه کرسکے، پھر جب شرک کی تعریف میں گڑھے موتے لفظ "فوق الفطرى" كى وضاحت سى مناظرنے جا ہى تو مجھلا ہد ميں ياكھوديا: "جس طرح انسان اور حیوان کی فطری تو تیں متفاوت ہیں، اسی طرح انیانوں، جنوں کی فطری قوتیں مختلف ہیں، ہرایک کا دائرہ کیا ہے اس کے جانبے کے ہم

و کھےرہے ہیں آپ! بیان واستدلال کی مجبوری و بے کسی کی کیفیت، ایک طرف شرک کی تعریف میں بار بار مافوق الفطری کالفظ غیر مقلد مناظر نے استعمال کیا ہے، مگر بے جارے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کا دائرہ کیا ہے؟ اور انسان، حیوان، جن وغیرہ کی فطری قوتیں کیاہیں؟ ظاہر ہے کہ جب فطری قوتوں کے دائر سے اور ان کی حدیں معلوم نہ ہوں گی ، توبی فیصلہ کیوں کرمکن ہوگا کہ مثلاً انسان کی فلاں قوت فطری ہے یا فوق الفطری، تو پھر کسی عمل یا اعتقاد کے تعلق ہے شرک وعدم شرک کا فیصلہ غیر مقلدین کے اصول پر كيوں كر موسكتا ہے، نيز نہايت تعظيم كى حد جوغير مقلد مناظر نے بيان كى ہے يعني "كسى میں فوق الفطری قوت واختیار ماننا نہایت تعظیم ہے ' ور کیوں کر سیجے ہوگی ، کہ جب نہایت تعظيم كى نبيا دفوق الفطرى قوت كوقر ارديا گيا، تواسے سمجھے بغير نہايت تعظيم كو كيوں كرسمجھا جاسكتا ہے، جب معرف ہى معلوم نہ ہوتو مُعَرَّ فُ كاعلم كيے ہوگا؟۔

ایمان اورشرک کے جاننے کا مکلف ہر مخص ہے کیونکہ ایمان لا نامجھی فرض ہے اورشرک سے بچنا بھی فرض ہے اورشرک وعدم شرک کی حقیقت کے جانبے کا مدار فطری و ما فوق الفطري کے دائرہ کے جانبے پر موقوف اور جو کسی فرض کا مقدمہ وموقوف علیہ ہووہ بھی فرض ہوتا ہے، لہذا فطری و ما فوق الفطری امور کا جاننا بھی فرض ہوا، اس گفتگو کا حاصل میہ ہوا کہ غیر مقلد مناظر کو ابھی اپنی خود ساختہ تعریف شرک کے مفہوم سے واقفیت نہیں، ورنہوہ الی کچر بات نہ کہتے جوان کے دعوی شرک کی بنیاد ہی کوڈ ھادے، جب اپنی اس كزودى كالصي احساس مواتو كهر بلا كهائ اورفطرى وفوق الفطرى قوت كادائره متعين

لدرت مطائی کی نفی نہیں ہوتی۔

الم المنصوص اليي ظوا هر يرمحمول موت إي-

الم مغیزات وکرامات ہویا بندوں کے اور افعال ، کیا ان کی تخلیق سے ڈائر کٹ اللہ کا تعالیٰ نہیں ہے؟ کیا آپ معنز لہ کی طرح بندوں کے تمام افعال کا خالق بندوں ہی کو مانتے ہیں ، کیوں کہ آپ مجز ہمنز لہ کی طرح بندوں کے تمام افعال کا خالق بندوں ہی کو مانتے ہیں ، اور اگر آپ ہمل کا کا تنا اور دیگر افعال عباد کی تخلیق میں فرق کے قائل نظر آتے ہیں ، اور اگر آپ ہمل کا مالت اللہ ہی کو مانتے ہیں تو آپ کیوں مجزات کی نسبت انبیا کی طرف کرنے سے گریز کا تان اللہ ہی کو مانے میں آپ کو کی عار نبیں ، جب کہ بندوں کے عام افعال کی نسبت بندوں کی طرف کرنے میں آپ کو کہ کا عار نہیں ، حالاں کہ ان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے ، اور ڈائر کٹ ان کا تعلق تخلیق کیا ت

ای ذات برتر ہے ہے۔ ان صاف ادر داضح گرفت کا سیح جواب غیر مقلد مناظر نہ دے سیکے، شرک شرک گی دے نے ان کی ساری کس بل نکال دی۔

بات دراصل میہ ہے کہ''معجزہ''اسی کو کہتے ہیں جو نبی کے ہاتھ پر بطورخرق مادت ظاہر ہو، اور یہی خرق عاوت فعل کا اظہار مافوق الفطرۃ ہے، جس طرح عام انعال عباد بندوں کے کسب سے ہیں، اس لیے وہ جزاوسزا کے مستحق ہوتے ہیں، اسی الرح خوارق عادت امور جوانبیائے کرام واولیائے عظام سے ظاہر ہوتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیانے آناً فاناً ملکہ سبا کا تخت حاضر کرنے کی بات عرض کی ،اور حاضر کربھی دیا۔

غیرمقلد مناظر کہتے ہیں کہ 'عفریتِ بڑی میں تخت بلقیس کو حاضر کرنے کی قوت فطری تھی' اور آصف بن برخیانے پلک جھیکتے تخت حاضر کردیا، جب کہ آصف بن برخیا کی یہ قوت جن کی قوت ہے بہت زائد تھی ، جو یقیناً فوق الفطری تھی ، آصف بن برخیا میں یہ فوق الفطری قوت ماننا شرک ہوایا نہیں ؟ اور کیا قرآن کریم نے شرک کی تعلیم دی ، تمام غیر مقلد مین پراس کا تھی جواب قرض ہے ، پھر جب اس پراتفاق ہے کہ شرک بدلتا نہیں ، تو ایک ہی قوت جو جواب قرض ہے ، پھر جب اس پراتفاق ہے کہ شرک بدلتا نہیں ، تو قوت جو انسان کی نوعی قوت میں داخل ہے ، وہ وہ ابی اصول پرشرک نہیں ، اور وہ ہی قوت جوانسان کی نوعی قوت ہے ، افوق ہے ، تو اسے انسان میں ماننا شرک کیسے ہوگیا ؟۔

اس لیے اہل سنت کے فاصل مناظر نے اپنی تحریمی بہاڑ سے بھی زیادہ وزنی میسوال کیا:۔

اس لیے اہل سنت کے فاصل مناظر نے اپنی تحریمی نوا نے میں ندر باہواور بعد میں ہوگیا ہو'۔

اور شد یدمطالبہ کے بعد بھی اخیر تک مدمقابل مناظر اس کا جواب نہ دے سکے۔

اور شد یدمطالبہ کے بعد بھی اخیر تک مدمقابل مناظر اس کا جواب نہ دے سکے۔

معجزات انبیا کے تعلق سے غیر مقلد مناظر کا کہنا ہے کہ:
''ان (انبیا) کوکسی قسم کی فوق الفطری قوت نہیں دی گئی تھی ، معجزات کی صورت میں جو پچھان کے ہاتھ برخلا ہر ہوا ،اس کا ڈائر کٹ تعلق اللہ سے تھا''

اس تعلق سے چند آ بیتیں بھی غیر مقلد وہائی مناظر نے بطور دلیل پیش کی ،لین اہل سنت کے فاضل مناظر مدخلہ العالی نے اس پر جوگر فت فر مائی۔ اور جوغیر مقلد مناظر کی تحریر پرمنع ونقص واریاد پیش کیا، وہ علم کلام کی روشنی میں پڑھنے سے

کے آپ کی ذکر کی ہوئی تمام آیتیں اللہ تعالی کے تصرف ذاتی پر دال ہیں، لیکن انبیا کے تصرف داتی پر دال ہیں، لیکن انبیا کے تصرف عطائی کی ان سے کیوں کرنفی ہوئی، حضرت عیسی علیہ السلام کی جڑیا ہوجانے میں اگر خداکی قدرت ذاتی شامل ہوتو اس سے حضرت عیسی علیہ السلام کی

## ووسراموضوع

الل سنت و جماعت کے فاضل مناظر مدظلہ العالی کی طرف ہے موضوع یہ اللہ ان کل کے غیر مقلدین گراہ، و گراہ گر، اور جہنمی ہیں 'وہابی غیر مقلدین کی جانب للہ تشریح دعویٰ کاخلاصہ بیتھا۔

اللہ تشریح دعویٰ پھر مناظر اہل سنت کی تشریح دعویٰ کے بعد دعویٰ کاخلاصہ بیتھا۔

"مولوی اسمعیل دہلوی کے زیانے سے ان کے بعنی مولوی اسماعیل دہلوی کے اس دہلوی کے اس اللہ عیر مقلدین جو اہل حدیث ہونے کے ''مُدَّعیٰ'' ہیں، گراہ گراہ گراور اس اللہ اللہ اللہ مناظر نے دعویٰ کی اس تشریح کو قبول کیا اور میدان مناظر ہیں اس اللہ اللہ کی دہا ہے کہ وہ اسماعیل دہلوی کی طرف سے ایک وکیل صفائی کا کام کرتے رہے اس اللہ کا بھی گرنے کی کوشش کی۔

ار ال کی ایمن گراہ کن عبارت کی تاویل بھی کرنے کی کوشش کی۔

مواوی اساعیل دہلوی کی گمراہی و گمراہ گری میں کوئی شبہہ نہیں، تمام اکابرین و اسالم نے اس کی گمراہی پراجماع مؤلف کیا، اور یہ طے شدہ ہے کہ جوکسی گمراہی کوارست مانے مالے دہ بھی گمراہ کسی کے گفر پررضا بھی گفر ہے، کسی کے کلمات گفریہ کو درست مانے الدن کا بھی وہی حکم ہے، جو قائل کا ہے، مولوی اساعیل دہلوی کی کتاب '' تقویة الدیمان 'نو کفر و گمراہی کا پٹارہ ہے، گراہل سنت و جماعت کے فاضل مناظر نے وہابیہ الدیمان 'نو کفر و گمراہی کا پٹارہ ہے، گراہل سنت و جماعت کے فاضل مناظر نے وہابیہ الدیمان سنت و جماعت کے فاضل مناظر نے وہابیہ کمراہی کا بیان کا بیان کی کتاب تقویة الدیمان کے سرف پانج عقا کدوا تو ال پیش کیے، جن کا حاصل رہے کہ:

(۱) وہابیہ غیرمقلدین اوران کے ہندوستانی پیشوااساعیل وہلوی تمام دنیا کے سلمان کوکافر کے وہ خودکافر ہے، حضوراقدس صلی سلمان کوکافر کے وہ خودکافر ہے، حضوراقدس صلی اللہ ما یہ وہ ماتے ہیں "من دعا رجلاً بالکفیر أو قبال عدو الله ولیس

یقیناً فوق الفطری ہیں وہ ان کے کسب سے ہیں، ان افعال پر اللہ تعالی نے ان کو قدرت عطا فر مائی ہے۔ کہ بغیر قدرت علی الفعل کسب فعل ہونہیں سکتا۔ تو ثابت کہ انبیائے کرام مافوق الفطرة افعال پر قادر ہیں، اسے شرک کہنا بڑی جرأت کی بات ہے۔ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ اللہ تعالی اپنے محبوب کا کان ہوجاتا ہے، آئکھ ہوجاتا ہے، آئکھ ہوجاتا ہے، باتھ ہوجاتا ہے، پاؤں ہوجاتا ہے، جس سے وہ سنتا، دیکھنا، پکڑتا، چلتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے ہیں:

﴿ رودادمناظره بجرد يهم ﴾

"ما زال العبد يتقرّب إلى بالنوافل حتى إذا أحببتُه فكنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشى بها" (بخارى ج:٢٠٠٠)

حاصل یہ ہے کہ اللہ عزوجل جب کی بندے کواپی ذات وصفات کا مظہر بنادیتا ہے تواس بندے میں مافوق الفطری قوت آ جاتی ہے، اب وہ بندہ قریب اور دور کی آ وازسنتا ہے، دورونزد یک کی چیزد کھتا ہے، نرم و تحت، قریب و بعید پر تصرف کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے انبیا واولیا کے لیے مافوق الفطری قوت کا نہ ماننا قر آن واحادیث کے نصوص صریحہ کا انکار ہے، اہل سنت کے فاضل مناظر دام ظلہ نے ''وسیلہ مروج'' کے تعلق سے جواپی آ خری تحریر بھیجی تھی، اس کے ایک ایمان افروز اقتباس پرہم پہلے موضوع پراپی گفتگوکو تم کرتے ہیں: مجیجی تھی، اس کے ایک ایمان افروز اقتباس پرہم پہلے موضوع پراپی گفتگوکو تم کرتے ہیں: دعائے محبت رسول کے باوجود آ پ کا یہ موقف ہے کہ دعوی اسلام، اقر ار رسالت و ادعائے محبت رسول کے باوجود آ پ کا یہ موقف ہے کہ انبیا ورسل، خود خاتم الانبیا اپنے زمانے کے لچوں ، لفتگوں بلکہ فرعون و شیطان تک کے ہاتھوں مجبور تھے، اور ہمارا موقف یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دونوں عالم میں اضتیار بخش''۔

کذالک إلا حساد عليه" رواه مسلم عن ابی ذروعبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما (بخاری شریف ج:۲ من ۱۸۹۳) جس شخص نے کسی کو کا فرکہا یا الله کا دشمن کہا، حالا نکه وه ایسانہیں توبیقول اسی کہنے دالے پر بیٹے گا۔

شرح شفاللمواعلی قاری بین امام قاضی عیاض سے منقول ہے 'نسقطع بتکفیر کل قبائل قبال قولاً یتو صل به الی تضلیل الاحة '' جوالی بات کے جس سے تمام امت کو گراہ گھرانے کی راہ نکلے اس کے تفریس شبہیں۔ (شفاشریف ص ۲۲۳) اور بیصرف ہندوستان کے امام الو بابیہ کا نہیں بلکہ نجد کے امام الو بابیہ کا نہیں بلکہ نجد کے امام الو بابیہ کا نہیں بلکہ نجد کے امام الو بابیہ کا میں خدی کا عقیدہ وَفکروخیال ہے۔

جس كى كتاب أركتاب التوحيد كم نام سے ہے، تقوية الا يمان اسى كتاب كا خلاصه اور جربہ ہے، خاتم الحققين علامه ابن عابد بن شامى قدس سره نے ابن عبد الوہاب اوراس كم بعين كرسياه كارنا مى كى حقيقت بيواضح فرمائى: "كما وقع فى زماننا اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد و تغلبوا على الحرمين و كانوا ينت حلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وأنّ من خالف اعتقادهم مشركون، واستباحوا بذالك قتل اهل السنة وقتل علماء هم حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث و ثلاثين مأتين والف روائخ ارج: ٢٠٩٠ الحاد)

العنی جیسا ہارے زمانہ میں عبدالوہاب کے تبعین میں واقع ہوا، جونجدسے نکل کر حرمین شریفین پر قابض ہوئے اور اپنے آپ کو خبلی مذہب ظاہر کرتے تھے، کیکن حقیقت میں ان کا اعتقادیہ تھا کہ مسلمان صرف وہی ہیں باتی سب مشرک ہیں، اسی وجہ سے انھوں نے اہل سنت اور ان کے علا کا قتل مباح سمجھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑی اور ان کے شہروریان کیے اور اسلامی لشکروں کو ان پر ۱۲۳۳ ھے میں فتح عطافر مائی۔

دراصل بیدونوں (نجدی، دہلوی) نے وہابی عقیدے کے حامل غیر مقلدین کے سے سے بڑے سرغندابن تیمیہ کے افکار ونظریات کو گلے سے لگایا، اس کی کتابوں سے اعتدادہ کیا، جس کی وجہ سے امت مسلمہ میں انتشار وافتر اق بیدا ہوا۔

الل سنت کے فاضل مناظر نے تقویۃ الایمان نامی جس کتاب کواساعیل اوراس کے بین کی گراہی کا ماخذ بتا یا یہ وہ کتاب ہے جس کی اشاعت سے گھر گھر میں آگ گلگ کی این سے مندوستان کے علمانے اس کاسخت نوٹس لیا، اس کامحاسبہ کیا، اور در میں کتابیں اس کی این ساور اس کے کفری مندر جات کو طشت ازبام کیا، انبیا واولیا کی شان میں اس کی سام میا نانہ عبار توں سے لوگوں کو متنبہ کیا، وراصل یہ کتاب انگریزوں کی شہ پر ان کے اسان کو بوری کرنے کے لیاضی گئی تھی، بہی وجہ ہے کہ اگریزوں نے اسے ہزاروں کی اسداد میں مفت تقسیم کیا، واکٹر قمر النساء ایم اے اپنے تحقیقی مقالہ "العلامة فضل حق الله من دائل الله الله الله من دائل الله الله الله من دائل الله الله من دائل الله الله من دائل الله من دائل الله من من منحصاً مندوسائٹی ،" وان الانہ حلیزین قلہ وزعوا کتابة تقویة الایمان الله من دائل الله من شاع کتاب تقویة الایمان منحصاً مندوسائٹی ،" وان الانہ حلیزین قلہ وزعوا کتابة تقویة الایمان

'' تقویة الایمان پہلی بار ( کلکته ) ایشیا ٹک سوسائٹ نے چھاپی (جوانگریزوں کا ناس ادارہ ہے )انگریزوں نے تقویۃ الایمان مفت تقسیم کی''۔

آخرتفویة الایمان اور انگریز میں کیار شتہ تھا، انگریز تنگیث پرست تھے اور اساعیل المدی موجود تھے اور اساعیل المدی تو حید، تنگیث کے علم مرداروں نے نہ تو اپنے نظر بے تنگیث پر نظر فانی کی تھی، نہ ماللہ بکوش اسلام ہوئے تھے، تو آخر تو حید کے موضوع پر انھی ہوئی اس کتاب کو اپنے ماس مطبع سے خصوصی اہتمام کے ساتھ شاکع کرکے پہلے اردوداں حلقے میں مفت تقسیم کر دانا، پھر لندن کے رائل ایشیا ٹک سوسائٹی کے رسالہ (ج نمبر ۱۸۵۲،۱۳) میں اس کا اللہ یک کرائے تھیم کرنا کس راز ہائے سر بستہ کا غماض ہے، کیااس سے صاف اللہ یک کرائے تھیم کرنا کس راز ہائے سر بستہ کا غماض ہے، کیااس سے صاف اللہ یک رائے تھی دہلوی کے غاصب انگریزوں کے ساتھ کیسایارانہ تھا۔

(۳) تیسرے اقتباس غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہے کہ بیاللہ صاحب کی شان ہے' کے تحت ہمارے فاضل مناظر نے بیٹا بیٹا کیا کہ اسلا بن کاعقیدہ ہے کہ غیب کے بارے میں اللہ تعالی (معاذ اللہ) جہل کا شکار ہے۔
(۴) چو تھے اقتباس کے تحت تقویۃ الایمان کے ساا کی بی عبارت اہل سنت کے اسلام مناظر نے بیش کی'' جتنے بیغ بر آئے سووہ اللہ کی طرف سے بہی تھم لائے ہیں کہ اللہ اسلام مناظر نے بیش کی'' جتنے بیغ بر آئے سووہ اللہ کی طرف سے بہی تھم لائے ہیں کہ اللہ اسلام اللہ اللہ اللہ کے عمل کا تا تعمل خبط ہے' اور وں کو ما ننا تحض خبط کے اور واضح کیا کہ'' ما ننا ایللہ کے تھم کی مخالفت ہے، بلکہ خبط ہے' جن چیز وں کا ما ننا ہے ، ان کے مانے کو خبط کہنا صرح گر ابی ہے۔

(۵) پانچویں اقتباس میں اللہ عزوجل کے لیے جھوٹ کے مکن ہونے کا وہا بی اللہ عزوجل کی ذات کو اسلی عقیدہ رسالہ یکروزہ سے بیان کیا۔ اور یہ ثابت کیا کہ وہا بیہ اللہ عزوجل کی ذات کو سے بیان کیا۔ اور یہ ثابت کیا کہ وہا بیہ اللہ عزوجل کی ذات کو سے بیان ہانے ہیں، اور یہ حلی ہوئی گراہی ہے۔ کی سے بیان کیا اساعیلی گفریات وصلالات اہل سنت کے فاضل مناظر نے پیش کیے، گر اب نیر مقلد مناظر کی جوابی کا ایسا منظر نظر آئے گا جوآپ کی اس نے صرف پہلی عبارت کی گنگڑی لولی تاویل کی، اس کا سامان فراہم کرے گا، اس نے صرف پہلی عبارت کی گنگڑی لولی تاویل کی، اس کا الزام لگایا، البتہ شرائط کی خلاف اس کے الزام میں گراہی کو غیر مقلد مناظر نے ہاتھ نہ لگایا، البتہ شرائط کی خلاف

اورانگریزوں سے ان کارشتہ کتنا گہراتھا، دونوں میں نقطۂ اشتراک انبیا اور اولیا کی شان رفع میں نقطۂ اشتراک انبیا اور اولیا کی شان رفیع میں تنقیص وتحقیرتھا، انگریزوں نے ہندوستانی مسلمانوں کولڑانے کے لیے میکام اساعیل دہلوی انگریزوں کے ایک وفادار ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔

اس کیے تو انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنے کے سخت مخالف تھے،'' حیات طیبہ'' کے مصنف مرزا جیرت دہلوی لکھتے ہیں:

''کلکته میں جب مولانا اساقیل دہلوی نے جہاد کا وعظ فر مانا شروع کیا اور سکھوں کے مظالم کی کیفیت پیش کی ، تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ آپ اگریزوں پر جہاد کا فتو کی کیوں نہیں دیتے ؟ آپ نے جواب دیا ان پر جہاد کرنا کسی طرح بھی واجب نہیں بلکہ اگر کوئی ان پر جملہ آور ہو، تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس سے لڑے اور اپنی گورنمنٹ (یعنی برطانیہ) پر آنج نہ آنے دیں۔ (حیات طیبہ س:۲۹۲ مطبع فاروق، وہلی) اس روایت کی تقد ایق مشہور وہائی مورخ جعفر تھائیسری نے بھی کی ہے، ملاحظہ کریں تو اربی تحقیبہ (ص:۳۷ مطبع فاروقی) اس کا قدر نے تعلی ذکر اہل سنت کے فاضل مناظر کی تح بریاور فقیر راقم الحروف کے حاشیے میں آرہا ہے۔

گفتگوفدر بے طویل ہورہی ہے، عرض پیکرنا ہے کہ کتاب '' تقویۃ الا بمان' کی حمایت کرنے والے وہابیہ غیر مقلدین کی گراہی کو واضح کرنے کے لیے سی مناظر دام ظلہ نے شعیۃ خمونہ از خروارے اپنی پہلی تحریر میں صرف پانچ اقتباسات نقل کیے، ورنہ انگریزوں کے تعاون کے کھی جانے والی اس کتاب میں سوائے انبیا واولیا کی شان میں تنقیص پر مشتل جملوں کے اور پچھنیں۔

(۲) دوسراا قتباس جو ہمارے فاضل مناظر نے اس بدنام زمانہ کتاب سے نقل کیا ہے،اس کا حاصل ہی ہے کہ اساعیل وہلوی نے بطور فائدہ بیصدیث گڑھی،''میں بھی ایک دن مرکزمٹی میں ملنے والا ہوں''۔ آج کل کے غیرمقلدین کا اساعیل دہلوی کے ہم عقیدہ ہونے کے لیے پیجی الل ہے کہ اساعیل دہلوی تقلیر شخصی کا مظر تھا، اور آج کل کے غیر مقلدین بشمول م مقلد مناظر بھی تقلید شخص کے منکر ہیں۔اس کیے دہلوی کی طرح بیالوگ بھی ممراہ ا ع، تركية تقليد موائي سيروي كي وجه سے موتاہے، اور ايسامحص يا كروہ راہ حق ے بھٹک جاتا ہے اس کیے تقلید شخصی کے منکر کے جہنمی ہونے پراجماع امت ہے۔ علامه سيدا حرطحطاوي عليه الرحمة فرمات بين:

عليكم معاشر المؤمنين باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة والجماعة فان نصرة الله وحفظه وتوفيقه في موافقتهم وخذلانه وسنحطه ومقته في محالفتهم، وهذه الطائفة الناجيّة قد اجتمعت اليوم لمي مذاهب اربعة وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون رحمهم الله، ومن كان خارجاً عن هذه الاربعة في هذا الزمان فهو من اهل البدعة والنار ،اهم (طحطاوي على الدر،ج:٣،٩٠٠)

"اے گروہ مؤمنین! تم پر فرقهٔ ناجیه اہل سنت و جماعت کی پیروی لازم ہے، کیوں کہ اللہ کی مدداور اس کی حفاظت اور اس کی عزت افزائی ان کی موافقت میں ہے، الله عز وجل کا چھوڑ دینا اوراس کاغضب ان کی مخالفت میں ہے، پینجات والا گروہ (اہل سنت و جماعت) آج حیار ندہب حنفی، مالکی، شافعی جنبلی میں جمع ہوگیاہے، اب جوان عارول سے باہر ہے، وہ بدندہب بہمی ہے"۔

تقلید کے منکرین اور اساعیل وہادی کے عقائدہ باطلہ کو ماننے والے غیر مقلدین و ہاہیہ بلاشبہ گمراہ ، گمراہ کراور جہتمی ہیں ، بیرموضوع اہل سنت و جماعت کے فاصل مناظر دام ظلہ کا دعویٰ تھا، جو دلائل کی روشنی میں ثابت کیا گیا، دنیا بھر کے غیر مقلدین مل جل کر بھی اینا سیج العقیدہ ہونا ثابت نہیں کر کتے ، پیجھی ثابت ہوا کہ بیرو ہابیہ شان الوہیت و رسالت وشان محبوبان خداجل جلاله میں نہایت گتاخی کے کلمات استعال کرتے ہیں اور

ورزي كى رب لگاتے رہے مگر سيم محصنه پائے كه اس رب لگانے سے كفرو صلالت ايمان نه ہوجا نیں گے۔

عوام كے خوف سے اپنی تحریر میں مدمقابل مناظر نے لکھا '' اہل حدیث اللہ کے بعد

اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور آپ کے بعد صحابۂ کرام کا مرتبہ تسلیم کرتے ہیں، جاروں اماموں کو بھی ان کی دینی خدمات کے پیش نظرعزت واحتر ام کی نظرے دیکھتے ہیں'' غیرمقلدمناظر کے اس عیارانہ اعتراف کوجھوٹ اور تقیہ بازی کے کس خانے میں رکھا جائے ،ان کے امام دپیشواا ساعیل دہلوی نے تو تمام غیر مقلدین کاعقیدہ یہ بیان كيا، "جتنے پيغيبرآئے سووہ الله كى طرف سے يہى علم لائے ہيں كم الله كومانے اوراس كے سوانسی کونہ مانے'' صرف خدا کے ماننے کا دعویٰ ہے، باقی حضرات کو مانا نہ جائے گا۔ کیوں کہان کا ماننا خطہے۔اسی وجہ ہے انبیا واولیا کی شان میں وہا ہیے گتاخی کے کلمات استعال کرتے ہیں اورائمہ اربعہ کومنہ بھر گالیاں دیتے اوران پرطعن کرتے ہیں۔

الله عزوجل كوجمى بيلوگ كس وصف كے ساتھ مانتے ہيں وہ آب رسالہ" يكروزه"كے حوالے ہے مناظر اہل سنت کی تحریر میں پڑھیں گے، یعنی (معاذ اللہ) خداعیبی ہے، وہ جھوٹ بول سكتا ہے، جھوٹ براس كوقدرت حاصل ہے، ورنہ بندے كى قدرت برا صحائے كى ، جب جھوٹ بول سکتا ہے تو غیر مقلدین کے دھرم میں چوری بھی کرسکتا ہے ظلم بھی کرسکتا ہے وغیرہ۔ بيخدا كوماننا مواياس كى ذات سبوح وقد وس كوعيبي بتانا موا\_

غیر مقلد مناظر نے نوآ موز اردوخواں کی طرح اس قدر کھیر کھیر کر دوسری تحریر ردھی کہ وقت ختم ہوگیا، اور اہل سنت کے فاضل مناظر کی تیسری تحریر پڑھ کرسنائی نہ جاسکی، غیر مقلد مناظر نے اپنی تیسری تحریر میں دوا یک باتوں کے علاوہ ساری باتیں موضوع سے غیرمتعلق لکھیں، اور اپنے کفریات پر پردہ ڈالنے کے لیے احناف کے بعض مسائل کو ا نتهانی جعل سازی ،فریب اور دل خراش انداز میں پیش کیا ،مقصد به تھا کہ سورش ہوجائے اورمناظرہ ہے بآسانی فرار کی راہ اختیار کی جاسکے۔

اشاعت کا سہرا ناظم اعلیٰ زیدمجدہ کے سرہے،حقیقت سے ہے کہ انھیں کی کوششوں سے بیہ المراسورت رودادز پورطبع ہے آ راستہ ہوکر آپ کے ہاتھوں تک پینجی ہے۔ رودادكاعر بي تاريخي نام 'صارم الحق القاتل على قلب جازم الباطل" (۱۳۹۸ه) اور فارسی نام "سنان جا نکاه بدل غیر مقلدان گمراهٔ" (۱۹۷۸ء) رکھا گیا تھا، اوام كى آسانى كے ليے اس كامخضرنام "معرك حق وباطل" تجويز كيا گياہے۔ اسے پڑھیے اور اپناعقیدہ مضبوط کیجے اور غیر مقلدین وہابیہ کے فریب کا منظر بھی ملاحظه فرماييئه

مولى تعالى بم سب كوحق بولنے ، حق لكھنے ، حق و يكھنے كى توفيق عطافر مائے۔ آمين بجاه سيدالم سلين صلى الله تعالى عليه وسلم

خاكيائے اوليا آل مصطفیٰ مصباحی خادم تدریس دا فتاجامعهامجد بیرضویه، گھوسی مئو (یویی، انڈیا) الرجادي الاخرى اسماه مرجون والمع

ان گتاخیوں سے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔

اہل سنت و جماعت کے فاصل مناظر دام ظلم، صدر مناظرہ علیہ الرحمہ، اور مناظرے کے معاوین علائے کرام بجاطور پرتمام اہل سنت کی جانب سے شکر میر کے مسحق ہیں کہ انھوں نے احقاق حق وابطال باطل کا اہم فریضہ مناظرے کے توسط سے انجام دیا اور دواہم اور حساس موضوع پر بحث ومناظرے کے ذریعہ عوام کی الجھنوں کا از الدفر مایا، منتظمین مناظره بھی لائق شکر ہیں جنھوں نے محنت ولگن ہے اس مناظرہ کو یائی تعمیل تک پہنچانے کی کوشش کی ،غیرمقلدین نے اپنی ایک روداد بنام''رزم حق و باطل'' پُر فریب حاشیہ کے ساتھ شائع کی تھی ،اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مقلدین کو بیاحساس ہوا کہ ہمارے مناظری تحریرنہ تو موضوع اول کوبطور دعویٰ ثابت کرسکی نہ موضوع ثانی میں اپنے اوپر سے گراہی کے الزام کو دفع کرسکی اس لیے اس پر پُر فریب حاشیۃ تحریر کیے بغیر نہ اس الزام کفر وصلالت كود فع كيا جاسكتا ہے اور نه ہى عوام كوٹريب ميں مبتلا كيا جاسكتا ہے، چنانچياس پر حاشیۃ تحریر کرنا ضروری خیال کیا، قابل مبارک باد ہیں جاری جماعت کے فاصل جلیل حفرت مفتی محمد عبید الرحمٰن رشیدی سجاده تشیس خانقاه رشیدید جو نپور شریف جنهول نے غیر مقلدین کے ان حواشی کا تحقیقی جائزہ لیا اور ان کا پرفریب ہونا'' اختیار نبوت' نامی كتاب لكه كرطشت ازبام كياءيه كتاب دارالعلوم ابلسنت تتمس العلوم كلوى اورآل انثريا تبليغ سیرت بنارس سے شاکع ہو چکی ہے، فقیر راقم الحروف نے جہاں ضرورت محسوس کی ہے، روداد میں " حاشیہ رزم حق و باطل" کی فریب کاریوں کا پردہ جاک کردیا ہے تا کہ عام قارئین غیرمقلدین کی حاشیہ آرائی سے الجھن کے شکار نہ ہوں، اس روداد کی بار دوم کی اشاعت دائرة المعارف الامجدية، كھوى نے كى ہے، جس كے محرك محبّ كرامى حضرت مولانا علاءالمصطفىٰ قادرى زيدمجدة سكريثرى دائرة المعارف وناظم اعلى جامعدامجد بيرضوبية بيل-جفول نے حضور محدث كبير علامه ضياء المصطفط قادرى حفظه الله تعالى كے علم بر اس روداد کی ترتیب جدید و تحشیه کی ذمهٔ داری میرے سپردکی، روداد کے بار دوم کی

﴿ رودادمناظره بجرة يهم ﴾

المارے حریفوں کوایتے منہ کی کھائی پڑی، فالحمد لله علی ذلک\_

چنانچہ ۲۳/۲۵/۲۵/۱۲ یک جھریا کے تاریخی مناظرہ میں جب میں نے لاکارتے ہوئے ہے، تو اسے بیات کہی کہ مناظرہ ہماری خوراک ہے، تو ہوئے بیات کہی کہ مناظرہ ہماری خوراک ہے، تو ہوئے ہی ارشاد وغیرہ کے چہرے کا رنگ فتی ہوگیا اور چہرہ پرسیاہی چھاگئی اور سنیوں کا شماشیں مارتا ہوا مجمع نعرہ تکبیر ونعرہ کرسالت کی جھنکار میں انجھل پڑا۔

چنانچہ بنارس کے مناظرہ میں ہماری کوشش یہی رہی کہ یہ مناظرہ ایک ایساصاف فاف آئینہ ہوجس میں بے غبار اور غبار آلود دونوں تصویریں دیکھی اور پہچانی جاسکیں، کین غیر مقلدین برابر راہ فرار اختیار کرتے رہے اور مناظرہ کی چلتی گاڑی میں بریک کانے کی کوشش کرتے رہے۔

حضرات! مناظرہ میٹی تو ۱۹ر۲۰۲۱/۲۰۱۱ کو برکا پرمیشن حاصل کرچکی تھی لیکن سے جیسے تاریخ مناظرہ قریب آتی گئی اور غیر مقلدین کو بعض ذرائع سے اس کا یقین ہوتا گیا کہ علمائے اہلسنت اپنی مجر پورتو انائیوں سے ان کے مرکز اور بنارس کے کلیجہ پر اپنا قدم رکھنے والے ہیں، تو دھیرے دھیرے ان کاکس بل ڈھیلا ہونے لگا، بدن کی ہڈیاں فند مرکز خون یانی ہونے لگا۔

چنانچی نقض امن اور اندیشہ فساد کے بل ہوتے پرمیشن ضبط کرالیا گیا، ہماری مناظرہ کمیٹی کے افراد بھوکے پیاسے انتہائی کرب واضطراب کے عالم میں پرمیشن کی مناظرہ کمیٹی سے دوڑتے رہے، مگر حریف اپنا کام کر چکا تھا اور تیر کمان سے باہر نگل چکا تھا، مالات یقیناً ہمارے تن میں مایوں کن تھے، لیکن قابل مبارک باوییں ہماری مناظرہ کمیٹی عالات یقیناً ہمارے نے ڈینے کی چوٹ پر اعلان کر دیا کہ بھائی کا تختہ منظور ہے مگر یہ مناظرہ کارکنا منظور نہیں، ہماری بلڈنگ نیلام پر چڑھ جائے کاروبار تہس نہیں ہوجائے، مناظرہ کارکنا منظور نہیں، ہماری بلڈنگ نیلام پر چڑھ جائے کاروبار تہس نہیں ہوجائے، کی فاقے کی نذر ہوجائیں یہ سب گوارہ ہے مگر وفاداری مصطفے علیہ التحیة والثنا کے جس نئے میں ہم سرشار ہیں، اب وہ نشہ صرف مناظرہ ہی سے اتر سکتا ہے، ہم اپنی آبر ولٹا سکتے

# خطيب مشرق علامه نظامي كالظهارتأثر

بنارس الربردلیش کا ایک تاریخی شهر ہے جوسوءا تفاق غیر مقلدین کے مابین ایک تاریخی جاتا ہے، اسی تاریخی شہر میں علائے اہلسنت وعلائے غیر مقلدین کے مابین ایک تاریخی مناظرہ بتاریخ ۱۹۲۱/۲۰/۱ کو بر ۱۹۷۸ء کو منعقد ہونے والاتھا، مگر حسب وستورغیر مقلدین کی جانب سے قدم قدم پر رکاوٹیس پیدا کی گئیں اور حاصل شدہ پرمیشن ضبط مقلدین کی جانب سے قدم قدم پر رکاوٹیس پیدا کی گئیں اور حاصل شدہ پرمیشن ضبط کرالیا گیا، اور معینہ تاریخ کے بجائے اب یہ مناظرہ بتاریخ سرم ۲۲/۲۲ ۲۵/اکتوبر ۱۹۷۸ء کو منعقد ہوا، یہ مناظرہ اپنی معینہ تاریخ پرکیوں نہ ہوسکا یہ ایک انتہائی المناک اور لرزہ خیز دستاویز ہے، جس کی تفصیل سے لیے کئی صفحات ہی نہیں ایک منتقل کتاب درکارہے، میں اس تفصیل میں لے جا کرمناظرہ کی اصل روداد سے آپ کے ذہن کو دور کرنا نہیں جا ہتا، لیکن آپ غیر مطمئن بھی نہ ہوں، ہوسکتا ہے آنے والی سطروں میں ترریخ اس سوال کا جواب طل ہوتا جائے۔

کررہ ہاں ہورہ ہورہ ہارہ ہا ہاں حدیث بساط مناظرہ کا ایک پٹا پٹایا مہرہ ہے جسے
اپنی ماضی کی تاریخ میں بار ہامیدان مناظرہ میں جاروں شانہ چت ہونا پڑا اور غیر مقلدین
کوالیں ذلت آمیز شکست ہوئی کہ وہیں دن میں تار نظر آنے لگے، ہمارا تو سے حال ہے
کہ ان بدند ہوں کا مناظرہ ۲۷ میں بٹ گیا ہے، لیکن ۲۷ کا مقابل ہم اہلسنت ہی ہر
میدان کے شہوار نظر آئے، اس لیے مناظرہ ہماری تاریخ سے ایسے ہی وابستہ ہے جسے
جاند کے تصور میں جاندنی اور آفاب کے تصور میں روشنی ، تقریباً ڈیڑھ صدی کی تاریخ ہند
میں ایسے بے شار مناظر ملیں گے، جس میں ہماری صدافت کا بلہ ہمیشہ بھاری رہا اور

#### مقدمه

اروارجون ۱۹۷۸ء کوغیر مقلدین نے محلّہ بجرڈیہ بنارس میں ایک جلسہ کیا جس میں مدرسہ سلفیہ کے شاہدی اور مولوی اسلم کا نپوری نیز مولوی مضی الرحمٰن نے انبیائے کرام اور اولیائے امت کی شان میں دریدہ وئی سے کام لیا اور عقا کداہلسنت پرطرح طرح کی طعن وشنیج کی ، جواب میں اہلسنت کے سرفروشوں نے عقا کداہلسنت پرطرح طرح کی طعن وشنیج کی ، جواب میں اہلسنت کے سرفروشوں نے صاحب امجدی صدر شعبۂ افتا الجامعۃ الاشرفیہ مبارکپور ، مولا نا صوفی نظام الدین بستوی صاحب امجدی صدر شعبۂ افتا الجامعۃ الاشرفیہ مبارکپور ، مولا نا صوفی نظام الدین بستوی اور مولا نا قاری صاحب ربانی جبل پوری نے نہایت مدل تقریریں فرما کیں ، حضرت مفتی صاحب قبلہ نے غیر مقلدین سے ان کی دریدہ وئی پرموا خذہ فرمایا اور ان کی گمرائی مفتی صاحب کیا اور قرآن وحدیث کی روشنی میں عقا کداہلسنت کی حقانیت واضح فرمائی ، انبیائے کرام علیم الصلاۃ والسلیم واولیائے عظام کے مراتب جلیلہ اور ان کے تصرفات بر بھر یور دلائل قائم کیے۔

اس اجلاس کے چند ہی دنوں بعد ۲۹ مرجون ۸ کا اوکوغیر مقلدوں نے پھر جلسہ کیا اور اس میں مولوی صفی الرحمٰن اور مولوی شمس المحق مذکور نے اپنی موروثی گندہ وہنی کا پورانپورا مظاہرہ کیا اور دوران تقریر مولوی صفی الرحمٰن نے دعویٰ کیا کہ حضرت مفتی

ہیں گرجیتے جی حرمت نبوت اور وقار مصطفے پرآئی نہ آنے دیں گے۔
خوش رہوا ہے بجرڈیہ کے شیر دل بوڑھوا ور نوجوا نو! کہ تمہاری ثبات قدمی سے
ہنارس کے غیر مقلدین کا پاؤں اکھڑ گیا اور ان کا بنا بنایا منصوبہ خاک میں مل گیا اور سے تو یہ
ہے کہ تمہاری جرأت و بیبا کی اور حوصلہ مندی نے کتاب مناظرہ کو ایک نیاعنوان دے کر
ماضی کا ریکار ڈ تو ڑ دیا اور آنے والی نسلوں کو شعل راہ دے دی کہ اگرتم ثابت قدم رہے تو
باطل کو ہر چند بھا گئے کے با وجود میدان مناظرہ میں تھینچ کرلایا ہی جاسکتا ہے۔

﴿ رودادمناظره بجرديه ﴾

ا ہے بجرڈیہ ہے شیر دل سنیو از ندہ بادو پائندہ باد خدا کاشکر ہے کہ یہ دوڑ دھوپ رائیگاں نہ گئ اور ۲۱ راکتو برکو حکام انظامیہ نے اس کا یقین دلایا کہ ہم ۲۲ راکتو بر ۲۹ ہے اسے مناظرہ چالوکردیں گے، یی بیٹر صرف خبر ہی نختی بلکہ ایک بیمار مسافر کے لیے خطر و مسیحا کا کام کرگئ ، سنیوں کے گھروں میں خبر سنتے ہی کھی کے چراغ جل گئے اور باطل کے گھروں میں سیاہی اور سناٹا چھا گیا، پھر کیا تھا بادلوں کی گھن گرج ، بجلیوں کی تڑپ، ہاتھیوں کی چنگھا ڈاور شیروں کی للکار بن کرو شمنوں کے حق میں قیامت صغری کی طرح علمائے اہلسنت میدان مناظرہ میں کو دیڑے اور اپنے ذہن و فکر وعلمی بصیرت و عبقریت اور سیف قلم پرفن سپہ گری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سوالات کی پہلی قبط کا بھاری بھر کم بوجھان کے کلیجہ پررکھ دیا، جس سے وہ ٹس سے میں نہ ہو سکے ، یہ قلم کاوہ وارتھا جے مجد دما تہ حاضرہ سیدنا امام احمد رضا فاضل پر بلوی رضی اللہ عنہ ہو سکے ، یہ قلم کاوہ وارتھا جے مجد دما تہ حاضرہ سیدنا امام احمد رضا فاضل پر بلوی رضی اللہ عنہ کی زبان میں یوں کہا جا سکتا ہے۔

وہ رضائے نیزے کی مارہے کہ عدوکے سینے میں غارہے کسے جارہ جو کی کا وارہے کہ بیروار وارسے پارہے حضرات! ہماری تحریر کا پہلا وارتھا جس نے پلک جھیکتے ہی ان کاسرقلم کرلیا اور چیثم زدن میں ہم نے ان کے تابوت میں اپنی فتح ونصرت کی آخری کیل ٹھونک دی۔ تفصیل کتاب میں ملاحظ فرمائیں۔ اسی میٹنگ میں بیجھی طے ہوا کہ ممکناً اگرایک ہفتہ میں علما سے ملا قات نہ ہو یا علما مالی نہ ہوں تو ایک ہفتہ کی مزید تو سیع کی جائے گی، ان دنوں چونکہ سی مدارس میں امتانات واجلاس كاسلسله بكثرت جاري تقااس كيے علمائے كرام سے ملا قات نه ہوسكى ، للذا حسب قرارداد ایک مفته کی توسیع کی گئی اور مورخه عرشعبان مطابق ۱۲ جولائی ٨ ١٩٤٤ ء كوعلمائ فريقين بجرد يهه بنارس بيني كئے۔

المسنت وجماعت كى طرف سے حضرت علامه مفتى محد شريف الحق صاحب ائبدی،مولانا ضیاءالمصطفے قادری اور چندعلا بنارس تھے،توان کی طرف سے مدرسہ سلفیہ كتمام علما اور دبلي كامام المل حديث

د ہلی والے مولا نا تو مناظرہ کا نام س کرالٹے اپنی جماعت کے نمائندوں پر چراغ یا ہو گئے اور کہا کہ مناظرہ کیا کرو گے، پہلے مسلمان بنو، اتنا کہہ کروہ فوراً ہی واپس لوٹ کئے ، کیکن مدرسہ سلفیہ بنارس کے دوسرے تمام مدرسین اپنی بے حیائی ، بے مالیکی کا ثبوت دين كم لي جوري.

شرائط مناظرہ اور موضوع ہے متعلق فریقین کے علمانے اپنی صواب دید سے ایک ایک تحریر مشتر که مناظره ممینی کے حوالے کردی۔

> موضوع مناظره من جانب ابلسنت وجماعت آج کل کے غیرمقلدین گراہ، گراہ گراورجہنمی ہیں۔

## موضوع مناظره من جانب غيرمقلدين

مناظره وسيله مروجه يرموكا-

غيرمقلدين كويداصرار مواكدمناظره وسيله مروجه يرموكا، جب كدابلسنت كا اصرارتھا کہ مناظرہ ہمارے پیش کردہ عنوان پر ہوگا،جس کی دوہ جہیں بالکل واضح ہیں، احمہ یار خاں صاحب تعیمی نے اپنی کتاب'' نئی تقریریں'' میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ الله كافرلكھاہے، جامعہ حميد بيرضوبيہ بنارس كے ايك طالب علم حافظ افتخار احمر صاحب نے بھرے اجلاس میں فوراً ہی حوالہ کا مطالبہ کیا تو علمائے غیر مقلدین بغلین جھا نکنے لگے، انھوں نے سوچا تھا کہ کہیں افتر ایردازی کے لیے بھی کسی حوالہ کی ضرورت ہولی ہے؟۔

اس بهتان طرازی برایک طرف اہلسنت مشتعل ہو گئے اور فساد کا اندیشہ ہو گیا، دوسرے ہی دن سربرآ وردہ سنیوں کی ایک میٹنگ مدرسہ حنفیہ غو ثیہ میں ہوئی ،جس میں اہلسنت نے اس خیال کے پیش فظر کہ اس فتم کے جلسوں سے لہیں محلّم میں فسادنہ ہوجائے، اپنے نمائندوں کے ذریعہ غیر مقلدین کے سربراہ کو بلاکر پوچھا ایسا کیوں ہور ہاہے، آپ کے مولوی صاحبان اشتعال بھی کرتے ہیں اور فریب دہی بھی کرتے ہیں،افترا پردازی بھی کرتے ہیں، پیسب بند ہونا چاہیے، ورنہ فساد کا خطرہ ہے،عوام كب تك برداشت كريں گے، اس مصالحانہ بيغام كے جواب ميں فساد كے بائى مبائى غیر مقلد حاجی یعقوب اور حاجی قاسم نے بیا شتعال انگیز جواب دیا کہ تقریر میں جو کچھ بھی کہا گیاہے ٹھیک کہا گیاہے، اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ اپنے مولويوں كوبلا ليجياور ہم اپنے مولويوں كوبلا ديتے ہيں، بات طے ہوجائے گی۔

ہرواقف کارمعمولی عقل والا انسان بھی ہیں جھنے پر مجبورے کہ غیرمقلد حاجیوں کا مذكوره بالاجمله كطلا ہوا چيلنج مناظره ہاليي صورت ميں كه ابلسدت نے ايك مصالحانه پیغام دیا تھا،اس کے جواب میں غیرمقلدین نے کھلا ہواچیلنج مناظرہ وے دیا تو اہلسنت نے بھی بیالیج قبول کرتے ہوئے متفقہ طور پرایک مشتر کہ میٹنگ اسی وقت طے کرلیا، پھر فریقین کے سربرآ وردہ لوگوں کی میٹنگ میں بیے طے کیا کہ جلسوں پر پابندی لگائی جائے اور فریقین اینے اپنے علما کوایک ہفتہ میں بلائیں تا کہ شرا نظر مناظرہ طے ہوجائے ، پھر مناظره كراياجائيـ € TZ }

ایک تو یہ کہ آپ کے موضوع میں وسیلہ مروجہ کے حلال یا حرام، واجب یا فرض اور ہوایت یا گراہی، ایمان یا شرک ہونے کا کوئی تھم نہیں ہے اور جب تک کسی کام پر تھم شرعی نہ لگایا جائے مناظرہ کیسے ہوسکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وسیلہ مروجہ کے معاملہ میں ہمارااور آپ کا موقف ایک ہی ہو، دوسری وجہ یہ ہے کہ وسیلہ مروجہ ایک فرعی مسئلہ ہے، جارااور آپ کا موقف ایک ہی ہو، دوسری وجہ یہ ہے کہ وسیلہ مروجہ ایک فرعی مسئلہ ہے کہ مالے غیر مقلدین ہمارے موضوع ہی پر عماظرہ کو تیار نہ ہوئے اور اپنے موضوع ہی پر مناظرہ کے لیے اڑگئے اور ایسامحسوس ہوا کہ وہ مناظرہ سے جان ہجارہ ہے ہیں، اہلسنت کے نمائندہ نے دونوں موضوع پر مناظرہ کی پیش کش کی، بشر طیکہ غیر مقلدین بھی ظاہر کریں کہ ان کا وسیلہ مروجہ جائز ہے یا ناجائز، یا ان کے خیال میں جو تھم شرعی ہو وہ گود کا اضافہ کہ رہ کے دونوں سے ساڑ ھے دس بج تک کی سخت جدو جہد کے بعد انھوں نے چند گود کا اضافہ کہ کرے کھا کہ وسیلہ مروجہ شرک ہے، پھر سڑی مثالوں کے بعد ریا کھا کہ اس

مناظرہ کمیٹی نے طے کیا کہ مناظرہ دونوں موضوع پر ہوگا، البتہ غیر مقلدین اس بات پراڑ گئے کہ ان کے دیئے ہوئے موضوع پر مناظرہ پہلے ہوگا بھر اہلسنت کے موضوع پر۔ اہلسنت کے نمائندوں نے جب محسوس کر لیا کہ وہ مناظرہ سے راہ فراراختیار کرنا جاہتے ہیں تو انھوں نے بھی اسے شلیم کر لیا۔

علائے فریقین کے مابین شراکط مناظرہ پر گفتگو شروع ہوئی اور ۴ رہے صبح تک شراکط کی ایک فہرست تیار ہوگئی اور چند شراکط جو باقی رہ گئے ان سے متعلق فریقین نے متفقہ طور پر بیہ طے کیا کہ بیرکام ہم لوگ خود طے کرلیں گے۔

مولا ناضیاءالمصطفے صاحب نے بار بارتشریج دعویٰ کی طرف مولوی صفی الرحمٰن کو متوجہ کیالیکن وہ یہ کہہ کرا نکار کرتے رہے کہ ہم سے مناظرہ کے دن تشریح کرالیجے گا، کیونکہ وہ میہ خطرہ محسوس کررہے تھے کہ اگر آج تشریح کردی گئی تو ایک ہی دوراؤنڈ میں

ال کے دلائل کی قلعی کھل جائے گی ، مناظرہ کمیٹی نے مولوی صفی الرحمٰن کی بات تسلیم

الم کے اوئے کہا کہ ہم لوگ اپنے شرا لکا میں یہ طے کرلیں گے کہ دعویٰ کی تشریح کاحق

اللہ کو ہوگا، لیکن جیسے ہی ہمارے موضوع پر آ مادگی مناظرہ کا دستخط کرنے کی نوبت

اللہ کو مولوی صفی الرحمٰن نے تشریح دعویٰ کا مطالبہ کیا ، ہم نے کہا کہ جس طرح آپ

اللہ کا دعویٰ سے اعراض برت رہے ہیں ہمیں بھی بہی حق ملنا چاہیے ، لیکن وہ اڑگے اور

اللہ کا دعویٰ سے اعراض برت رہے ہیں ہمیں بھی بہی حق ملنا چاہیے ، لیکن وہ اڑگے اور

دراصل وہ ہرموڑ پرمناظرہ کینسل کرنے کی چالیں چل رہے تھے، لیکن مناظرہ المس نے ڈھیل دیتے ہوئے اپنے موضوع کی تشریح کردی تا کہ مناظرہ کھٹائی میں

اس تشریح کے بعد اہلسنت کے نمائندہ نے دعویٰ اور تشریح کے کاغذ پر دستخط کر دیا گھر غیر مقلدین کے نمائندہ مولوی صفی الرحمٰن نے مناظرے کی منظوری کا دستخط کر کے کہ ایک استخطاکر کے کہ ایک فیرمقلد نمائندے نے اس موضوع پر مناظرے کی آ مادگی کا دستخط کر کے میں اور فیصلہ دے دیا۔

(۱) مولوی اساعیل دہلوی غیرمقلدین کا پیشواہے۔

(۱) اساعیل دہلوی کو پیشوا مانناان کے نزد کیک گمراہی نہیں ہے۔

(۱) اساعیل دہلوی کے اقوال اور کتابیں غیر مقلدین کے زویک معتبر ہیں، کیونکہ کسی کو ماننا دراصل اس کی باتوں کواپنے عقیدے ومل کے لیے معیار بنانا ہے۔

(۳) اگرمولوی اساعیل دہلوی کا گراہ، گمراہ گراہ راورجہنمی ہونا ثابت ہوجائے توان کے ماننے والے غیرمقلدین کی گمراہی ثابت ہوجائے گی۔

مورخہ ۲۲ رجولائی ۱۹۷۸ء کو جب فریقین ہاتی شرا کط کے لیے جمع ہوئے تو پہلی شرط یہ زیرغور آئی کہ مولوی صفی الرحمٰن نے تشریح دعویٰ کیا ہے، لہذا ان سے دعویٰ کی تشریح کرانے کاحق ملنا چا ہیے، لیکن غیر مقلدین نمائندوں کو پہلے ہی مولوی صفی الرحمٰن پی پڑھا چکے تھے کہ پیشر طکسی طرح تسلیم نہ کرنا، لہذا گھنٹوں کی بحث کے بعد تشریح دعویٰ کامطالبہ بدل کرشرا نظ میں پر کھا گیا کہ فریق دوم کو جواعتر اض بھی کرنا ہوگا کرے گا۔

شرط نمبر ۸۸ پر بحث کے دوران مولوی میں الحق اور تمام حاضرین غیر مقلدین نے بید کہا کہ ہمارے اہل حدیث علما کا قول ہم پر ججت نہ ہوگا، مناظر اہلسنت نے کہا کہ ہر جماعت کے علما ہی اپنی جماعت کے ترجمان ہوتے ہیں، اس لیے آپ اپنے علما کے اقوال سے گریز نہیں کر شکتے ،اگران کا کوئی قول آپ کوشلیم نہ ہوتو کم از کم آپ اسے غلط قرار دیں۔

مناظر اہلسنت نے علائے غیر مقلدین سے بیجی کہا کہ آپ کی نظر میں آپ کے علاجب اس درجہ نا قابل اعتاد ہیں تو شرا نظر ماناظر ہط کرنے سے کیا حاصل ہوگا ،کل مناظر ہ کے دوران آپ کی جماعت کا مناظر کہرسکتا ہے کہ ہمارے علاکا قول ہم پر ججت نہیں ہے، لہذا ہم ان شرا نظ کے پابند نہیں ہیں، اسی طرح مناظرہ ہونے کے بعد بھی آپ کی جماعت یہی کہے گی کہ ایک اہل حدیث کی بحث ہے جوہم پر ججت نہیں ہے۔ علمائے غیر مقلدین اس کا جواب نہ دے سکے، البتہ مولوی شمس الحق اور مولوی صفی الرحل میں زبان ہولے کہ گردن کٹ سکتی ہے لیکن ہم اپنے علمائے اہل حدیث کے اقوال کواپنے خلاف استعمال نہ ہونے دیں گے اور نہ ہم ان پر غلطی کا تھم لگانے کا

تمام حاضرین نے محسوس کرلیا کہ بیعلاا پنے اکابر کی گمراہی پراس حد تک یقین

المست ہیں کہ ان کے اقوال کی صفائی دینے سے بھی عاجز ہیں اور انھیں یہ بھی یقین ہے کہ مقلدا کا ہر کا قول اگر پیش کیا گیا تو پوری جماعت کی گراہی بے نقاب ہوجائے گی، دیا نداز میں ان مولو یوں نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ اگر اہلسنت نے ان کی شرط اسلیم نہ کی تو یہ غیر مقلدین مناظرہ نہ کریں گے، لہذا سنی ممبران نے اپنے مناظر کو مشورہ دیا کہ اگر زیادہ حرج نہ ہوتو یہ شرط منظور کرلی جائے تا کہ سی طرح مناظرہ ہوجائے ، لہذا مارے مناظر نے یہ شرط منظور کرلی جائے تا کہ سی طرح مناظرہ ہوجائے ، لہذا مارے مناظر نے یہ شرط منظور کرلی کی موادی اساعیل دہلوی کے بارے میں کسی طرح فیر مقلد کو پا بند کرلیا۔

شرطنمبر کارو سے اہلسنت و جماعت پر فقہ خفی کی کتب معتبرہ کے اقوال را جھ مفتی بہا حجت ہوں گے لیکن غیر مقلد مناظر نے اہلسنت کیخلاف جوعبار تیں بھی نقل کیں ان کے راج ومفتی بہا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں دیا۔

بیشرط اہلسنت کی حقانیت پر روش دلیل ہے کہ اہلسنت اپنے اکابر پراعتما در کھتے اللہ اور انھیں عین حق مانتے ہیں اور ان کے بارے میں گمراہی سے محفوظ ہونے کا اعتقاد بھی رکھتے ہیں، الیانہیں ہے کہ ان کی پیروی کرتے ہوں اور ان کی کتابوں پراعتماد نہ رکھتے ہوں۔

اس شرط میں بیجی واضح کردیا گیاہے کہ فقہ کی کتابوں میں جوفری مسائل مذکور بیں ان میں صرف رائح اور مفتی بہ اقوال قابل اعتماد ہیں اور مرجوح اقوال پرنہ فتوی ہوتا ہے اور نہ انھیں بطور ججت استعال کیا جاسکتا ہے، چنانچہ فقہانے بیقصر تح فرمائی ہے الفتیا بالقول المرجوح جھل و حرق للاجماع۔

غیرمقلدین نے اپنے علما کے تمام اقوال بلا استنانا قابل اعتماد کھہرادیے خواہ اجتمادی ہوں یااعتقادی جق ہوں یاباطل۔

مناظر اہلسنت نے اپنی فقہ کے صرف اجتہادی مسائل کے بارے میں بی قیدر کھی ہو کے مفتی بہ اقوال جمت ہول گے، کین جن اقوال میں خطائے اجتہادی ظاہر ہوگئی ہو

٨ وا ين ا كابركوسا قط الاعتبار بمجھتے ہيں۔

اس شرط سے بی ہی واضح ہوگیا کہ سی اہل حدیث عالم کا قول ساقط اعتبار بلکہ کراہ کن ہونے کے باوجود اس عالم کو جماعت اہل حدیث سے خارج نہیں کرسکتا اراں کی ہزار گراہی کے بعد بھی جماعت اہل حدیث اسے اپنا عالم و پیشوا بھی مانتی دراں کی ہزار گراہی فرآن وحدیث میں گراہوں کی افتد اکو گراہی قرار دیا گیا ہے، إنَّ جُمُ الذَّا مِنْ لَهُ مُ (پ۵،سورہ نسآء، آیت ۱۳۰) اور گراہی اختیار کرنے والوں کو جماعت خارج کرنے کا حکم ہے۔

جماعت غیرمقلدین اپنے علما کے اقوال کو جمت مانے یا نہ مانے لیکن ان کے اقوال پرکوئی حکم لگانا ہی پڑے گا، کیا غیرمقلدین کا فتو کی صرف اہلسنت پرلا گوہوتا ہے اور وہ اپنے علما کو معصوم سمجھتے ہیں اگر چہوہ کفریات مبلتے رہیں اگر ایسا ہے تو پوری جماعت کی گراہی کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے۔

شرا لط مناظرہ طے کرتے وقت اہلسنت کے معقول مطالبات کے آگے غیر مقلد مولو یوں کا عاجز آنامحسوس کرئے بجرڈیہ کے دوغیر مقلدین اپنے اہل وعیال سمیت میر مقلدیت سے تو بہ کرکے تی ہوئے۔

## مناظرہ کے جاردن

غیرمقلدین نے اپنا بھرم رکھنے کو اگر چہ مناظرہ طے کرلیا تھا، کیکن انھیں اس
بیں اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی ، اس لیے انھوں نے پہلے تو فریب کاریوں سے
۱۹ اکتوبر سے ہونے والے مناظرے کے پرمیشن کو کینسل کروایا بھر حسب شرائط
دوسرے پرمیشن کے لیے مشتر کہ کوشش کرنی تھی جس سے وہ گریز کرتے رہے بلکہ اس
میں مختلف رکاوٹیں بھی پیدا کیس ، پرزور سفار شوں کے بعد دو بارہ زبانی پرمیشن ملا ، اور
۱۹ اکتوبر کوفریفین بجرڈیہ کے تکیہ میدان میں جمع ہوئے ، لیکن عین وقت مناظرہ حکام

تووہ اقوال نہ تو ججت ہوں گے اور نہ ان کی بنا پر کسی فسق یا گمراہی کا فتویٰ ان پرلگ سکتا ہے، حدیث سجیح میں ارشاد ہے کہ اگر مجتہد سے خطا ہوجائے تو بھی اس کوایک اجر ملے گا، خطائے اجتہادی اگر گمراہی ہوتی تو اس پرثواب کیوں ملتا؟۔

لیکن غیرمقلدوں نے احکام قطعیہ میں بھی اپنے علما کے اقوال ومسائل کونا قابل اعتماد محمر اکریا تواپنی گمراہی کا اعتر اف کرلیا ہے یا ان غیرمقلدین پراپنے اکابر کی گمراہی واضح ہو چکی ہے، ہاں اگر غیرمقلدین نے صرف اجتہادی مسائل میں سے ان بعض مسائل کونا قابل اعتبار کہا ہوتا جس میں انھیں اپنے اکابر کی خطائے اجتہادی نظر آئی تھی تو یہ شرط کسی قدر معقول ہوتی۔

سیجیب بات ہے کہ تمام غیر مقلدین اپنے علما سے احکام ومسائل لیتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں اوران کے مطابق عمل واعقاد بھی رکھتے ہیں لیکن انھیں عقائد و اعمال کی بناپر جب غیر مقلدین برکوئی ججت قائم کی جائے تو سب کچھ گول کرجاتے ہیں، جب ان کے اکابر کی باتیں اور کتابیں آپ کے نزدیک قابل اعتماز نہیں ہیں تو ان پر عقیدہ وعمل کیوں جادرا گرآپ کے خیال میں وہ قابل اعتبار ہیں تو ان کی روشی میں آپ کے فدہب کی خرابی کیوں نہ ظاہر کی جائے۔

سرط ۸ رپیش کر کے غیر مقلدین نے اپنے ندہب کو کئی حیثیتوں سے باطل قرار دیا ہے، اکا برغیر مقلدین کے اقوال میں اللہ عزوجل کی وحدانیت اس کی ذات وصفات برایمان لائے کا ذکر بھی ہے اور رسول مکرم کی رسالت اور بعض ضروریات دین کی تصدیق بھی شامل ہے، یہ غیر مقلدین جب اپنے اکا برکا کوئی قول لائق ججت نہیں مانے تو گویا انھوں نے ضروریات دین اور اجماعی باتوں کو بھی نا قابل اعتبار سمجھا ورنہ وہ ہماری طرح یہی کہتے کہ رائے و معتمدا توال کے سواکسی چیز کا اعتبار نہ ہوگا۔

سروں ہی ہے جورہ کو میں ان کے اکابر کی شرط ۸رسے ثابت ہوتا ہے کہ خود غیر مقلدین کی نگاہ میں ان کے اکابر کی عبارتیں گراہ کن ہیں،کسی فدہب کے بطلان کے لیے اتنائی کافی ہے کہ اس فدہب کے

لو کی تعدا دمقرر نه ہوگی ، تا وقتیکه مناظر ه کسی نتیجه پر نه بینج جائے ، تحریری سوال و جواب كا سلسلہ جارى رہے گا، اس شرط كے مطابق مناظرہ كے تيسرے دن ٢٥راكتوبر 194٨ء كومناظر اہلسنت نے وقت مقررہ پرموضوع اول سے متعلق اپنی یا نچویں تحریر پیش کردی اس بناپر کہ موضوع اول کے مباحث ابھی نامکمل تھے اور متواتر وودن کے الويل وقفه ميں غيرمقلدمناظر شرك كى اپنى خودساخة تعريف پرمناظر اہلسنت كے اعتراضات کے جوابات نہ دے سکا تھا اور عبادت تک کی سیجے تعریف نہ کر سکا تھا، اس کیے مذکورہ بالا شرط کی روسے اسی موضوع پر بحث جاری رکھنا ضروری تھا مناظر اہلست کا یہ یا نچوال پرچہ غیرمقلدمناظرنے لے بھی لیا، گویااس طرح موضوع اول ہی پر مناظرہ کا سلسلہ جاری رہا منقطع نہیں ہوا ،اوراسی روز فریقین کی مناظرہ کمیٹی نے آپس میں یہی طے بھی کیا تھا کہ مناظرہ جس موضوع پر جاری ہوجاری رہے گا،لیکن غیرمقلد مناظرنے دس منٹ تحریر پڑھنے کے بعدیہ اندازہ کرلیا کہ بیتحریر ہمارے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی، اس کوواپس کردیا اور کہا کہ آج مناظرہ دوسرے موضوع پر ہوگا، اہلست کے صدرمناظرہ حفرت مجاہد ملت نے کہا کہ ہمارا یہ پرچہ شرائط مناظرہ کے مطابق ہے اور آپ نے اسے لے بھی لیا ہے تواب مرنے اور مناظرہ میں تعویق پیدا کرنے کا آپ کوکوئی حق نہیں ہے، اِس پرغیر مقلدین نے ہنگامہ کی کیفیت پیدا کردی، آخر کارپولیس حکام اور مناظره ممیٹی کو مداخلت کرنی پڑی ار کان تمیٹی نے بیے کہا کہ اس معاملہ کوہم لوگ تنہائی میں بیٹے کرخود ہی طے کرلیں ، چنانچیہ دونوں فریق کے ارکان ممیٹی بیٹھے اور اس مجلس میں اہلسنت نے بیز وردیا کہ ادھوری بحث سے مناظرہ کا کوئی حاصل نہیں ہے ہے آپ لوگوں کا موضوع ہے اس پرتو آپ لوگوں کو مناظرہ جاری رکھنے کے لیے بخوشی تیار رہنا جاہیے، لیکن غیرمقلدین کے شر پندعوام بھی محسوس کر چکے تھے کہ ہمارے مولو یوں کا دم خم نکل چکا ہے۔ اگراس پر بحث جاری رہی تو غیر مقلدیت کا جنازہ نکل جائے گا اور ہم لوگ کہیں

نے پرمیشن منسوخ کردیا۔ اور اہلسنت نے جب اس سلسلے میں کافی اصرار کے ساتھ اپلی کی تو حکام نے یہ بتایا کہ آپ کا فریق مخالف فساد کے اندیشے سے پرمیشن منسوخ کرنے کی ہم سے اپیل کر چکا ہے اس لیے حکام مناظرے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر جب اہلسنت نے غیر مقلد نمائندوں پرمشتر کہ پرمیشن حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تو آ مادہ ہو گئے لیکن کھے میدان میں مناظرہ نہ ہونے کی پرفریب جدوجہد کرتے رہے، الحاصل بڑی کدوکاوش کے بعد حکام اس شرط پر پرمیشن دینے کے لیے راضی ہوئے کہ مناظرہ کارپوریشن ہال میں ہوگا، جس میں کمیٹی اور علما کے علاوہ ہرفریق راضی ہوئے کہ مناظرہ کار اور اخلے کی اجازت ہوگی، یعنی شروع ہی سے غیر مقلدوں نے شرائط کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا۔

(۱) حاصل شده پرمیشن کو کینسل کرانے کی کوشش۔

(r) دوبارہ مشتر کہ پرمیشن کے حصول میں رکاوٹیں ڈالنا۔

(۳) کطےمیدان میں مناظرہ ہونے کے بجائے بند کمرے میں مناظرے کی جان توڑکوشش۔

(٣) عوام پر پابندی عائد کرانے کی بھر پورکوشش کہ وہ مناظرہ گاہ میں داخل نہ ہوسکیں۔
بہر حال کار پوریشن ہال میں مناظرہ کا انتظام پولیس کی نگرانی میں ہوا، مورخہ
۱۲۳ راکتو بر سے ۲۶ راکتو برتک بیسلسلہ جاری رہا، سنی مناظر حضرت مولانا ضیاء المصطفاطات المصاحب قادری تھے اور غیر مقلدوں کی طرف سے مولوی صفی الرحمٰن اعظمی مناظر مقرر ہوئے، طے شدہ شراکط کے مطابق پہلے غیر مقلدین کے پیش کردہ موضوع پر مناظرہ شروع ہوا، اس موضوع پر فریقین کی جانب سے پانچ پانچ تحریریں پیش ہوئیں۔

## كوائف مناظره كااجمالي خاكه

علما کی طے کردہ شرائط کی دفعہ اول میھی" مناظرہ تحریری ہوگا" اور پر چوں کی

منہ دکھانے کے لائق بھی ندر ہیں گے،اسی لیے وہ اڑ گئے کہ مناظرہ پہلے موضوع پر نہ ہوگا بلکہ دوسرے موضوع پر ہوگا،اسی لیے

حسب ذیل امورمناظرہ کمیٹی کے اتفاق رائے سے

موضوع پرمناظرہ شروع ہوگا اور کل ۲۷راکتوبر بارہ بج دن تک چلے گا، اس کے بعد فریق دوئم کا موضوع ختم ہوجائے گا۔

ریں درا ہے۔ اور کے فریق اول کے پر چہ کا جواب فریق دوئم وقت مقررہ بعنی دو بجے دن تک چلے گا، اگر حکام ضلع ۲۵؍ تاریخ کے مناظرہ کے وقت میں توسیع کردیں گے تو فریق دوئم کے موضوع پر بحث ہوگی۔

نمائندگان اہلسنت وجماعت

محر حنیف، دوست محر، عدالتار ، محرسعید ، محررمضان ، قاری کمال الدین -

نمائندگان الل حديث

عاجی محمد یعقوب، حاجی محمد قاسم ، عبدالوحید، نورالحن ، عبدالرحیم ، عیم محمد حنیف ۔
اس نے پروگرام کے مطابق مناظر اہلسنت نے اپنا پہلا پرچہ جب غیر مقلدین کے باس بھیجا تو انھوں نے اسے لے کر وصولیا بی کے دستخط سے انکار کردیا اور بہانہ بیر اشاکہ اسے تھوڑے وقت میں اتنا کہ با پرچہ بیں لکھا جاسکتا اور شرائط میں بیہ طے ہے کہ ہر پرچہ اسلیح ہی پر لکھا جائے ، اس کا جواب مناظر اہلسنت شرائط میں بیہ طے ہے کہ ہر پرچہ اسلیح ہی پر لکھا جائے ، اس کا جواب مناظر اہلسنت نے بید دیا کہ مناظرہ کے مقررہ وقت ۸ر بیج صبح سے ہم اس اسلیج پر بیٹھے ہیں اور اسی دوران ہم نے بیتح بریاسی اسلیج پر بیٹھے ہیں اور اسی دوران ہم نے بیتح بریاسی اسلیج پر بیٹھے ہیں اور اسی دوران ہم نے بیتح بریاسی اسلیج پر بیٹھے ہیں اور اسی دوران ہم نے بیتح بریاسی اسلیج پر بیٹھے ہیں اور اسی دوران ہم نے بیتح بریاسی اسلیج پر بیاری ہے ، شرائط کی خلاف ورزی کا جھوٹا الزام لگانا

مناظرہ میں رکاوٹ پیدا کرناہے اور شیخ سے اب تک آپ لوگ کسی طرح وقت رائیگاں کررہے ہیں، آ دھ گھنٹہ مزید ضائع ہونے کے بعد مناظرہ کمیٹی نے باہمی مشورہ سے یہ تصفیہ کیا کہ یہ تحریر جائزہ لہذا اسے قبول کرکے مناظرہ جاری رکھا جائے، در حقیقت یہ لوگ مناظر اہلسنت کے عائد کردہ الزامات کی صفائی ویئے سے عاجز تھے جس پر پردہ ڈالنے کے لیے انھوں نے یہ ایک حیلہ تر اشاتھا تا کہ اسی طرح عاجز تھے جس پر پردہ ڈالنے کے لیے انھوں نے یہ ایک حیلہ تر اشاتھا تا کہ اسی طرح آج کا وقت ختم ہوجائے اور رات بھر میں سوچ سمجھ کرجان بچانے کی کوئی نئی تہ بیر نکالی جائے، چنانچہ یہی ہوا۔

اس دوسرے موضوع برفریقین کی جانب سے دو، دو تحریریں پیش کی گئیں، آخری تحریر غیر مقلد مناظر کی تھی اس میں بھی انھوں نے حسب عادت برفریب جال جلی۔
اولاً میہ کہ جواب کافی تاخیر سے دیا، ثانیاً میہ کہ رفتار خواندگی بڑی سے تھی ایسالگا تھا کہ ذندگی میں تحریر پڑھنے کا میہ پہلا اتفاق ہے، اس پر مسئر ادمیہ کہ وقت کا شے کے لیے جناب بار باریانی نوش فر مار ہے تھے اور بدحواسی کا میمالم تھا کہ کھڑ ہے، ہی کھڑے یانی پینا شروع کر دیا تھا، انھیں کے ایک مولوی نے بیٹھ کریانی چینے کو کہا، بہر حال تحریر اسی ست

رفتاری سے سناتے رہے جی کہ وقت ختم کردیا تا کہ اہلسنت کو جواب کا موقع نمل سکے، لیکن مناظر اہلسنت نے غیر مقلد مناظر کی تحریر ملنے کے بعد بھی جوابی ٹحریر تیار کرلی لیکن اخسیں سنانے کا وقت نہیں دیا گیا۔

اس کے بعد پہلے موضوع کی پانچویں تجریر جس کی خواند گی حسب قرار داد باقی تھی پڑھ کر سنائی گئی، ابھی پوری تحریر پڑھی بھی نہ گئ تھی کہ صدر مناظرہ (غیر مقلدین کے ) ہیہ کہ کر پڑھنے سے روک دیا کہ وقت ختم ہو چکا ہے۔

دوران مناظرہ تمام حاضرین نے ہرموقع پر بیمحسوس کیا کہ غیرمقلدین از اول تا آخر مناظرہ میں رخنہ اندازی کررہے ہیں ،ان کا صدر مناظرہ کئی طرح کی بے اصولی اور ہٹ دھرمی پرتل آتا جس کی وجہ سے خواہ مخواہ وقت بربا دہوتا۔ بسم الله الرحمان الرحيم نحمده ونصلي علىٰ رسوله الكريم

موضوع مناظره

منجانب اہلسنت و جماعت برائے مناظرہ درمیان اہلسنت و جماعت وغیر مقلدین بجرڈیہہ طلع بنارس

" آج کل کے غیرمقلدین گراہ، گراہ گراورجہنی ہیں "

''آج کل'' کی تشریح طلب کے بعد بید ذکر کر رہا ہوں کہ محاور ہاردومیں آج کل معنی میں معنی مراد ہے، یعنی زمانۂ حاضرہ، اس کے مصداق اسمعیل الحدی کے زمانۂ حاضرہ، اس کے مصداق اسمعیل الحدی کے زمانے سے ان کے مانے والے تمام غیر مقلدین مراد ہے۔

بعد طلب تشریح، غیر مقلدین کا معنی بید ذکر کر رہا ہوں کہ وہ فرقہ جو آج کل اپنے اپر وائل حدیدے کا نام دیتا ہے۔

"بيرموضوع ابلسنت وجماعت كادعوى بيئ" دستخط نمائنده على على ابلسنت وجماعت ضياء المصطف قادرى عفى عنه خادم دار العلوم اشر فيه مبارك بور شب ٨رشعبان المعظم ١٣٩٨ ه

> رین اال حدیث اصموضوع پرمناظره کرنے کے لیے تیار ہے۔ منی الرحمٰن الاعظمی نمائندہ اہل حدیث۔ ۱۵رجولائی ۱۹۷۸ء

بہرحال کسی طرح چارروز میں دوموضوعات پرمناظرہ ہوگیا اور مناظرہ تقریباً ایک مناظرہ تقری مرحلہ تک پہنچ بھی گیا،لیکن مناظر اہلسنت بیہ چاہتے تھے کہ بیہ مناظرہ اس آخری منزل تک پہنچا دیا جائے کہ غیر مقلدین ہمیشہ کے لیے بالکل ہی لاجواب ہوجا کیں لیکن اہلسنت کے اصرار پہم کے باوجود غیر مقلدین توسیع مناظرہ سے انکار کرتے رہ گئے۔

حالا نکہ غیرمقلدین کا بیا نکار ہشرا نظمناظرہ کی دفعہ اول کے بالکل خلاف تھا۔

فقط والسلام محمد نثار الدین قادری (بجرڈیہ منارس) سرجمادی الثانی <u>۱۳۹۹</u>ھ

﴿ رودادمناظره بجرديه

# شرائطمناظره

﴿ رودادمناظره بجرديه ﴾

آج بتاریخ ۱۲ جولائی ۱۹۷۸ بروز جمعه دس بج دن تشکیل شده مناظره ممیلی کا اجلاس برمكان جناب حاجي كلشن صاحب منعقد جوا، جس مين حسب ذيل امورا تفاق

ید کہ میٹی میں فریقین کی جانب سے دو، دوممبران کا اضافہ کردیا جائے تا کہ معاملات طے کرنے مجھنے میں آسانی ہو۔

## نمائندگان الل حديث

ا جناب حاجی محمد عمرصاحب ۲ جناب عبدالرجیم صاحب

#### تما كندگان ابلسنت

ار جناب محدسعيرصاحب ٢ جناب قارى كمال الدين صاحب یہ کہ سوال مناظرہ تحریری ہوگا، مناظر اس کوعوام میں خود سنائے گا، مگر سنانے (٢) والي كوكسي فتم كى تشرت كواضافه كاا نتيار نه وها \_

جواب مناظرہ بھی تحریری ہوگا، اس کو بھی مناظرین عوام کوسنائیں گے، سنانے (4) واليكواس مين بحي كسي قتم كالضافه وتشريح كالختيار نه موكايه

سوال وجواب مناظره كاوقت پينتاليس منك كابوگااور بوقت ضرورت فريقين (4) باجازت صدره ارمنك كاوقت مزيدها مل كريجة بي-

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ رودادمناظره بجرديه

## موضوع مناظره منجانب فريق ابل حديث موضع بجرد يهد بنارس

" مناظره كاموضوع بحث وسيلهمر وجهوكا"

وسیلہ مروجہ کا مطلب سے کہ اہل قبور (انبیا،اولیا، پیروں اور شہیدوں وغیرہ) کومشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے پکارنا ، ان سے مدد چاہنا، مرادیں مانگنا مثلاً اولا د،روزی اور شفاوغیرہ مانگنااپنی فتح اور دشمن کی شکست کی التجا کرنا، اپنی بگڑی بنانے کی گزارش کرنا،ان کے لیے نذر مانا،ان کے نام پر جانور ذیج کرنا،ان کے جلال سے ڈرکراوران کوراضی اورخوش کرنے کے لیےان کی قبروں کے سامنے نہایت ہی تعظیم کے ساتھ کھڑا ہونا، جھکنا ہجدہ کرنا، قبروں پر جڑھاوے جڑھانا (مثلاحلوہ، بتاشہ، حاور، پیے وغیرہ) چراغ جلاناءا گربتی اورخوشبوجلانا وغیرہ وغیرہ ،اوران افعال کے ساتھ بیتصور کرنا کہان انبیا، اولیا اور پیروں وغیرہ کواللہ تعالیٰ نے ایسی عیبی اور اسباب سے بالا تر روحالی قوت دے رکھی ہے کہ بیلوگ اس قوت کے ذریعہ ہماری مرادیں خود پوری کردیتے ہیں، الله ہے منواکر بوری کرادیتے ہیں، اہل حدیث کا نقطہ نظریہ ہے کہ یہ مذکورہ بالا وسیا مجموعی طور پرشرک ہے مذکورہ بالاعقیدے کے تحت اوپر جتنے افعال ذکر کیے گئے ہیں سب شرک ہیں اور اس شرک کا مرتکب مشرک ہے۔

" مذكوره بالاموضوع فريق ابل حديث كارعوى ب صفى الرحمٰن الأعظمي ١٥رجولائي ١٩٤٨ء

> ہم اہلسنت و جماعت مذکورہ بالاموضوع پرمناظرہ کے کیے تیار ہیں۔ ضياء المصطف قادرى عفى عنه ٨رشعران المعظم ١٩٨٨ صياره

احادیث کی صوت وحسن وضعیف جانچنے کے لیے اصول صدیث کی کتابیں مثلا نزبهة النظراوراس كي شرح ملاعلي قاري كي ،مقدمه ابن صلاح ، فتح المغيث سخاوي اوردوسری کتابیں جن برفریقین متفق ہوں معتبر ہوں گی۔

احادیث میں ثبوت تعارض ورفع تعارض کے سلسلے میں اہل حدیث کے خلاف اصول حدیث ہے ججت قائم ہوگی اور احناف کے خلاف اصول بز دوی اور محدثین میں امام طحاوی (رحمة الله علیه) و علامه عینی ، ابن تر کمانی اور علامه عبدالحق محدث دہلوی (رحمہم اللہ تعالیٰ) کے وہ اقوال ججت ہوں گے جوانھوں نے اپنی کتابوں میں بطور مذہب بیان کیا ہونہ کہ التزام حصم کے لیے۔

الل سنت و جماعت پرمعتبر کتب احناف مثلاً مدایه وشرح مدایه، بحرالرائق، كنزالدقائق، درمختار، رومتار، فتاوي عالمكيري، فتاوي بزازيه، فتاوي تا تارخانيه وغیرہ متداول کتابوں کے اقوال را جحمفتی بہا ججت ہوں گے۔

اہل حدیث کےخلاف ججت صرف قرآن مجیدا حادیث صیحہ وحسن مرفوعہ ثابتہ اوراجهاع امت وقیاس شرعی حسب تصریحات بالاسے قائم کی جاسکتی ہے، کسی بھی اہل حدیث عالم کا قول ان کے خلاف بطور ججت پیش نہیں کیا جاسکتا اور نہ اس قول کی بنایر جماعت اہل حدیث پر کوئی حکم شرعی لگایا جاسکتا ہے۔

ہر تحریراتیج یر ہی ہر فریق کا مناظر لکھے گایا املا کرائے گا، پھرایے اور صدر سے وستخط کرا کرفریق ثانی کودے گا،اس کے بعد پڑھ کر مجمع کوسائے گا۔

ہرمناظرا پنی تحریر کی ایک کاربن کا پی پر فریق ٹانی کے مناظر وصدر کے دستخط وصولیا بی کرا کے اپنے ماس رکھے گا اور اصل کا بی ان کے حوالے کرے گا۔

وهشرائط جو٢٢ رجولائي ١٩٤٨ء كوبرمكان حاجي سلامت اللهط يايا

فریق اول جماعت اہل حدیث ہوگی، فریق دوئم سی حنفی مسلک کے لوگ

مناظره ١٦ ارذيقعده ١٩٥٨ همطابق ١٩ را كتوبر ١٩٥٨ء سے روزانہ مج آتھ بجے سے شروع ہوکر ۱۱ر بج دن تک ہوگا اور دو بج دن سے شروع ہوکر سواحار بجشام تك حلي كا-

جائے مناظرہ کے لیے بجرڈ یہہ کا تکیہ کا میدان تعین کیا گیا جو مدرسہ حنفیہ فوثیہ

مناظرہ گاہ کے اخراجات مثلا لاوڈ اسپیکر و دیگر اخراجات فریقین برداشت کریں گےاورعلائے کرام کے اخراجات اپناا پنابرداشت کریں گے۔

مناظرہ گاہ میں دواسیج ہوں گے دونوں اسیج کے درمیان بیں نٹ کی جگہ ہوگی۔ (A) مناظرہ کا کوئی حکم نہ ہوگا البتہ فریقین (مناظرین) کے جوتھ ریں سوال و (9) جواب دونوں صدر کوموصول ہوں گے ان کو بعد مناظرہ شائع کیا جائے گا، طباعت کاخرج فریقین مساوی طور پر برداشت کریں گے۔

وہ شرائظ جوعلمائے کرام کے مابین طے ہوئے ہیں

مناظرة تحريري موگااورير چول كى كوئى تعدا دمقرر نه موگى تا وقتتكه مناظر وكسى نتيجه برند بہنے جائے ، تحریری سوال وجواب کاسلسہ جاری رہے گا۔

دلیل صرف قرآن واحادیث صیحه وحسان مرفوعه ثابته اوراجهاع امت اورایسے قیاس شرعی ہے دینی ہوگی جو قیاس اوپر نتینوں چیزوں سے مکرا تا نہ ہو،احادیث میں مرفوع حکمی جوا توال صحابہ غیراجتہا دیہ ہوتی ہیں ججت ہوں گی۔

(٣) ضعیف اور غیر مقبول روایت پیش کرنے کاکسی کوحق نه ہوگا۔

ہر حدیث کے ساتھ اس کی سند بھی پیش کرنی ہوگی یا طلب کرنے پراصل کتاب میں سندفوراً دکھلانی ہوگی ،اسی طرح دیگرحوالے بھی دکھلانے ہوں گے۔

سامنے طے ہوچکا ہے۔ كسى جماعت كے مخص واحد كاكسى بات سے اختلاف كرنا يا اپنى ذاتى رائے پیش کرنامسموع نه ہوگا۔

> مناظره حسب اصول كتب مناظره موگار (10)

اختثام مناظرہ ہے بل سوائے انعقاد مناظرہ کے مناظرہ سے متعلق کوئی اشتہار (11) تہیں نکالے گا اور نہ سوائے اعلان مناظرہ کے کوئی اعلان کرے گا، اگر کسی فریق نے اس کی خلاف ورزی کی تواس کو یا پچ ہزار روپیہ جرمانہ دینا ہوگا۔

ا گرکسی فریق کا پر چهوفت مقرره سے پہلے تیار ہوجائے گا تو وہ وقت مقررہ معینه کا انتظار میں کرے گا، بلکہ وہ یرچہ بذریعہ صدر فریق ثانی کے حوالے کردے گا۔

مندرجه بالاجرمانه كاروبيه دينے كے ذمه دارابلسنت وجماعت كى طرف سے جناب حاجی محدرمضان صاحب مول کے، اور اہل حدیث کی طرف سے روپیددینے کے ذمدوار جناب حاجی محدیعقوب صاحب ہوں گے۔

مناظرہ میٹی کے فریق مے ممبران سٹی مجسٹریٹ یا کلکٹریا جواس کا مجاز ہوگا، مشتر کہ درخواست کے ذریعہ مناظرہ کا اجازت نامہ حاصل کریں گے۔ قوانین مندرجہ بالا کے ہم فریقین پوری طرح سے یابندر ہیں گے اور اس میں اگرکسی کی طرف ہے کوئی پہلوتھی یا خلاف ورزی ہوگی تو وہ قابل ساعت نہ ہوگی۔

#### نمائندگان اہلسنت وجماعت

(۱) جناب حاجی محدر مضان صاحب (٢) جناب محرسعيد صاحب (٣) جناب عبدالستارصاحب (٣) جناب حاجي شمس الدين صاحب (۵) جناب دوست محرصاحب (۲) جناب محرحنيف صاحب (2) جناب قارى كمال الدين صاحب

ہوں گے، پہلے فریق اول اپنا طے شدہ دعوی مع دلیل پیش کرے گا، فریق دوئم کو جو بھی اعتراض کرنا ہوگا کرے گا، پھراسی طرح چلتارہے گا،اسی موضوع پر مناظرہ بورا ہونے کے بعد فریق دوئم کا طے شدہ دعویٰ پر مذکورہ بالا قاعدے کے مطابق مناظرہ ہوگا۔

(٢) مناظرہ چاریوم چلے گا، دونوں فریق کے موضوع پر دو، دو یوم مناظرہ ہوگا، اگر فريق اول كيموضوع برمناظره كسى نتيجه برينه يهنجي توتسيع كاحق مناظره لميني كو ہوگا، اور فریق دوئم کے موضوع کے دو دن محفوظ رہیں گے، اگر فریق دوئم کے موضوع يرجهي مناظره نسي نتيجه يرنه ينجي تووقت كي توسيع كاحق مناظره كميني كوبهوگا\_

(m) ہرفریق کے ذمہ دار حضرات ایک دوسرے کوامن وامان برقر ارر کھنے کے لیے محرمری صانت دیں گے۔

تاریخ اوروفت مقررہ پرمناظرہ گاہ میں جوفریق اپنے مناظر علما کے ساتھ نو بج تک مناظرہ گاہ میں نہیں آئے گا وہ دوسرے فریق کو بطور حرجانہ پانچ ہزار رویبیفوراً ادا کرے گا۔

(۵) ہرفریق کے اللیج کا ایک صدر ہوگا جوایے فریق کے لوگوں پر کنٹرول رکھے گا کہ وہ خلاف شرا اُداکوئی کام نہ کریں ، نیز فریق ٹانی کی جماعت کی طرف ہے کوئی بات شرائط مناظرہ کے خلاف سرزد ہوگی تو اس فریق کے صدر سے

ہر فریق کو اختیار ہوگا کہ عین موقع پراپنے کسی منتخب عالم کو بطور مناظر مناظر ہ کے لیے پیش کرے۔

ہر مناظر کواس کی پابندی ضروری ہوگی کہ تھم شرعی کے علاوہ کوئی دل آزار الفاظ استعال ندكرے۔

مناظرہ اٹھیں طے شدہ موضوع پر ہوگا جودونوں جماعت کے علمائے کرام کے (A)

#### نمائندگان ابل حديث

(۱) جناب حاجی محمد یعقوب صاحب (۲) جناب حاجی محمد قاسم صاحب

(٣) جناب عبرالوحيد صاحب (٣) جناب عيم محر حنيف صاحب

(۵) جناب نورالحن صاحب (۲) جناب عبدالرحيم صاحب

(٤) جناب حاجي محرعرصاحب

### الگروداد چھیوانے کی ضرورت کیوں؟

حفرات شرائط نمبرا کے دفعہ نمبرہ کے مطابق فریقین (مناظرین) کے تحریری سوال و جواب دونوں صدر کوموصول ہوں گے، ان کو بعد مناظرہ شائع کیا جائے گا، طباعت کا خرچ فریقین مساوی طور پر برداشت کریں گے۔ ۲۱/۱ کتوبر بلانے کے ایم بار بار کہا جار ہا تھا مگر آنا کانی سے کام لے رہے تھے، بمشکل تمام اکٹھا بیٹھنے پر پوچھا گیا کہ ابھی تو مناظرہ ختم نہیں ہواہے اس لیے کہ علائے کرام کے مابین شرائط کے دفعہ نمبرا کے مطابق تا وقتیکہ مناظرہ کسی نتیجہ پر نہ پہنچ جائے تحریری سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا، تو اس کے لیے کون تی تاریخ مقرر کررہے ہیں اور ابھی جو مناظرہ ختم ہواہے اس کی روداد چھپوانے نہ چھپوانے میں کیا رائے ہے، تو ایک غیر مقلد بیٹھے بیٹھے لیٹ گیا اور کہا کہ ''مناظرہ ابھی نہیں بھیل ہوگا اب بس کر سے بھائی صاحب بات کسی نتیج پر نہ بہنچ سکا''۔

خیر بات یہاں تک پیچی کہ دونوں طرف سے ایک ایک معزز ہستی پر بیہ بات رکھ دی گئی کہ لوگ جو فیصلہ کردیں گے ہم لوگ مان جائیں گے، اس لیے ہماری طرف کی معزز ہستی جناب محرسعید صاحب بارباران کی معزز ہستی جناب حکیم محمد حنیف کواس بات

کے لیے بلاتے رہے کہ دونوں آ دمی ایک جگہ بیٹھ کرکوئی فیصلہ کرے دونوں فریق کے افراد کو بتادیا جائے ، مگر آج تک نہ بیٹھا تھا نہ بیٹھ اور حیلہ حوالی کرتے رہے ، چونکہ ہر الرف سے روداد مناظرہ کی ما نگ بے پناہ برٹھ گئی تھی اور سیٹروں خطوط آرہے تھے اور فیر مقلد ہر طرف جلسہ جلوس کرکے بیچارے بھولے بھالے سی مسلمانوں کو گمراہ کرتے فیر مقلد ہر طرف جلسہ جلوس کرکے بیچارے بھولے بھالے سی مسلمانوں کو گمراہ کرتے بھر رہے تھے، بایں وجوہ روداد مناظرہ الگ چھپوانے پر مجبور ہوئے ، ہم اپنے عوام سے تاخیرا شاعت روداد کے معذرت خواہ ہیں۔

公公公

# تجريمبر(١)

از: غيرمقلدين

بسم الله الرحمن الرحيم ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَداً وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَـمُ يَكُنُ لَّهُ وَلِيٌّ مِنَ الذل نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه، ولا ندعو الا اياه ولا نستغيث الا به ولا نركع ولا نسجد الا له و نكبره تكبيرا، والصلواة والسلام على افضل المرسلين وسيد الاولين والآخرين محمد خاتم النبيين وقائد العز المحجلين، وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم

حسب قرار دادشرا لط آج کاموضوع بحث دسیلهٔ مروجه ہے، وسیلهٔ مروجه کی تشریح جس پر مناظرہ کرنے کے لیے فریقین کے علم منفق ہو چکے ہیں، یہ ہے۔ وسیلہ مروجہ کا مطلب سے کہ اہل قبور (انبیا، اولیا، پیرول اورشہیدول وغیرہ) کومشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے پکارنا،ان سے مدوحیا ہنالی،مرادیں

ل قرآن كريم نے غيرالله عدد جا ہے كاصر يحاتكم ديا ہے ، الله عز وجل فرما تا ہے "يسا أيْهَا اللَّذِيْنَ آمَنُو السُتَعِينُو إبالصَبُو وَالصَّلُوةِ" (بقره: ١٥٣) "اعايمان والواصبراور نمازے مدوجا مؤاوريونا خوانده آ دمی بھی جانتاہے کہ نہ تو صبر اللہ ہے، نہ نماز، دونوں ہی غیراللہ ہیں، اور ..... (بقیدا گلے صفحہ پر)

ما نكنا مثلًا اولا د، روزي اور شفا وغيره ما نگنا، اپني فتح اور دشمن كي شكست كي التجا كرنا، اپني بری بنانے کی گزارش کرنا،ان کے لیے نذر ماننا،ان کے نام پروزم کرنا،ان کے جلال سے ڈرکراوران کوراضی وخوش کرنے کے لیے ان کی قبروں کے سامنے نہایت

(اقیہ حاشیص ۲۹) قرآن کریم نے ان سے مدوطلب کرنے کا حکم دیا ہے،اللہ عزوجل نے روز ازل انبیائے کرام کی روول سےاسین آخری پیمبرحضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم کے لیے میعهدلیا "كُتُوفْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ" (آل الران: ٨١) "توتم ضرورضروران برايمان لا تا اورضر ورضروران كي مد كرنا" ان ك علاوه بهي آيتي بي جوغير الله عدد طلب كرنے كے جواز يربين دليل بين، مشكوة شريف بين مجيم مسلم كي حوالے سے حضرت رسيد بن كعب اللمي رضي الله تعالى عندكى بيروايت ب، أنهول نے كہا كه مجھ سے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا " مسل في فلك أستلك مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ اوَغَيْرَ ذَٰلِكَ، قُلُتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِيَّ عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثُرَةِ السُّجُوْدِ" (مشكوة باب السجودونضايس: ٨٨) اس حديث بين يوري صراحت كساته ب كه صحابي رسول حضرت ربيعه رضى الله تعالى عنہ نے حضور سے جنت ما تکی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے زیادہ نوافل پڑھ کرید دکرنے کی بات ارشاد فرمائی۔ مزید مناظر اہل سنت کی جوابی تحریروں میں اجمال وتفصیل کے ساتھ دلیلیں آ رہی ہیں ، کیاغیر مقلد

مناظراور محتى رزم حق وباطل ان سبكوشرك قرارديني كي جرأت كريس ك، والعياذ بالله تعالى-یونہی حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے پیارنے کی خود

تعلیم دی، جب آپ کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی آئے اور آگھ کی روشن کے لیے طالب دعا ہوئے، آپ صلی الله تعالى عليه وسلم في وضوونما زكا أتحيل تحكم ويا اوريه وعاتعليم فرما في "اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْمُلُكَ وَانْوَجَّهُ إِلَيْكَ بنَبيّكَ مُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحُمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي ٱتَوَجَّهُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي هَاذِهِ لِتُقْضَىٰ حَاجَتِي، اَللَّهُمَّ فَشَفِّعُهُ فِيَّ" إالله مِن تَجْهر سوال كرتابول اور تيرى طرف متوجه بوتابول تير ي ني محر (صلی الله تعالی علیه وسلم) کے وسلے سے جورحت والے نبی ہیں، یا محد! میں تیرے وسلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں متوجہ ہوتا ہوں تا کہ میری بیر حاجت پوری کردی جائے ، اے اللہ! محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی سفارش تو میرے حق میں قبول فر ما (المتدرك للحائم جلدا صفحه ۵۱۹، تر مذى ابواب الدعوات) طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت عثان ابن حنیف فرماتے ہیں 'و اللّهِ مَا تَفَرَّفُنَا وَطَالَ مِنَا الْحَدِيْثُ حَتى ذَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَانَّهُ لَمْ يَكُنُ بِهِ ضَرٌّ قَطٌّ " خدا كَاتِم بم ابْهى وبين بيش يق ناده در نہیں گذری تھی کہوہ نابینا تخص آئے ان کی بینائی بحال ہو چکی تھی ۔۔۔۔۔۔ (بقیدا گلے صفحہ پر) مشركين كى بابت الله تعالى كاارشاد ہے۔

وَلَئِنُ سَأَلْتَهُمُ مَّنُ خَلَقَهُمُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَاتَّى يُؤْفَكُونَ ( ١٥٥ ، سورة الزخرف:٨٤)

اگرتم ان سے پوچھو(مشركين سے) كەانھيںكس نے بيداكيا توضروركہيں كے الله نے تو کہاں اوند ھے جاتے ہیں۔

وَلَئِنُ سَأَلْتَهُمُ مَّنُ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (ب ٢ ، سورة لقمان: ۲۵، پ۲۲، و سورة زمر: ۳۸

ا كرتم ان سے پوچھوآ سان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ وَلَئِنُ سَأَلُتَهُمُ مَّنُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرُضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيْم (پ٢٥، سورة زخرف: ٩)

اورا اگرتم ان سے پوچھو (مشركين سے) كه آسان اور زمين كس نے بنائے تو ضرور لہیں گے انھیں بنایا اس عزت والے اور علیم والے نے۔

وَلَئِنُ سَأَلْتَهُمُ مَّنُ خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالأَرُضَ وَسَخَّرَ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ لَيَهُولُنَّ اللَّهُ. فَانَى يُؤْفَكُون . اللَّهُ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنُ يَشَاءُ مِنُ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ . إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيئَ عَلِيْم . وَلَئِنُ سَأَلْتَهُمُ مَنُ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنُ بَعُدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قُل الحَمُدُ لِلَّهِ.

بَلَ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْقِلُون . (پ ١ ٢ ، سورة العنكبوت: ١ ٢٣٠١)

اوراكرتم ان سے بوچھو (كفار مكه سے)كس فے بنائے آسان اورز مين اوركام میں لگائے سورج اور جا ندتو ضرور کہیں گے، اللہ نے تو کہاں اوندھے جاتے ہیں، اللہ (بقيه ص اس كا).....عالم مثال اور عالم شهادت دونوں ميں تصرف و تدبير كرنا ما فوق الفطرى اور اسباب ے بالاتر قوت کے بغیر ممکن نہیں ،اوراس کوغیر مقلد مناظر نے شرک کہا، کیا آپ میں ہمت ہے کہ اپنے بیشوا امام الوہابیہ مولوی اساعیل دہلوی کومشرک قرار دیں ،اس پریشعر پڑھ لیجے۔ الجهام پاؤل ياركازلف دراز مين اوآپاي دام مين صيادآگيا ہی تعظیم کے ساتھ کھڑا ہونام، جھکنا، سجدہ کرنام قبروں پر چڑھاوے چڑھانا (مثلاً حلوه بتاشه، حا در، پیسے وغیره) جراغ جلانا،اگریتی اور فوشبوجلانا وغیره اوران افعال کے ساتھ پیقصور کرنا کہان انبیا، اولیا اور پیروں وغیرہ کواللہ تعالیٰ نے ایسی عیبی اور اسباب سے بالا تر روحانی قوت دے رکھی ہے تھے کہ بیلوگ اس قوت کے ذریعہ ہماری مرادین خود پوری کردیتے ہیں یا اللہ تعالی سے منوا کر پوری کرادیتے ہیں۔

الل حدیث كانقط نظریه ب كه به ندكوره بالا وسیله مجموعی طور برشرك ب، ندكوره عقیدے کے تحت اوپر جتنے افعال ذکر کیے گئے ہیں،سب شرک ہیں اوراس شرک کامرتکب مشرک ہے۔ اس دعویٰ کی دلیل ملاحظه فرمایئے!

(بقیہ سفیہ ۴ کا) یوں معلوم ہوتا تھا کہ اٹھیں بھی کوئی تکیف تھی ہی نہیں پھر آپ کی حیات ظاہری کے بعد بھی حضرت عثان بن حنیف رضی الله تعالی عنه نے عہدِ خلافتِ عثانی میں بیده عاایک ضرورت مند کوتعلیم فرمائی اور اس کی ضرورت بوری ہوئی ،اس سے ظاہر ہوا کہ حیات ظاہری میں ہویابعد وصال حاجت روائی کے لیے انبیاو اولیا کووسیلہ بنانا ہر گزشرک مبیں۔

ع مناظر اللسنت كى باربار يوچىنى رجى"نهايت تعظيم" كى حدا باخيرتك بتاند كى مراس ك باوجود پھراس پر علم لگانا عجيب ساورشريعت كوباز يحيرُ اطفال بنانا-

سے قبروں پر سجدہ کوئی سن سیج العقیدہ مسلمان نہیں کرنا، دراصل آپ سجدہ کی سیجے تعریف سے اسی طرح ناواقف ہیں جس طرح شرک اور عبادت کی تعریف سے،اس کیے آپ کومزاروں پر سجدہ ہی نظر آتا ہے، سجدہ اورعبادت كی محیح تغریف سے واقف كوئی بھی مخص اس قتم كی لچراور بے بنیاد بات نہيں كه سكتا۔

سے اسباب سے بالاتر روحانی قوت آ آ یے پیشواام الوبابیا اعیل دہلوی نے بھی اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندول کے لیے سکیم کی ہے کہ بید حفزات اللہ کی جانب سے کا تنات برتصرف کرنے کے مجاز ومختار مواکرتے ہیں، مولوی اساعیل دہلوی کی "صراطم متنقیم" میں ہے۔"ارباب این مناصب رقیع ماذون مطلق درتصرف عالم مثال و شهاوت می باشند، وای کباراولی الایدی والا بصاررا می رسد کرتمامی کا تنات رابسوے خودنسبت می نمایندمثلا این را می رسدكه بكويندازعرش تافرش الطنت ماست "(صراط متنقيم ص١١١) "ان بلندمنصب والول (انبياواوليا) كوبرزخ اور دنیاوونوں میں تقرف کی مطلق اجازت ہوتی ہاوران علم وقدرت والوں کوئ ہے کہتمام دنیا کواپنی طرف منسوب كرين مثلاان كوت ماصل م كروه كهين كرش من المرش تك برى سلطنت من .... (بقيدا كلصفحدي)

پاہے بکڑ لے، دنیا کی کوئی طاقت اسے بھانہیں سکتی۔

€ 11 €

پھرسوال ہے ہے کہ وہ مشرک کیوں قرار دیے گئے، قرآن میں اس کا صاف ساف جواب ہے دیا گیا ہے کہ وہ لوگ کچے ہستیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اسیں اللہ کی طرف سے فوق الفطری قوت دی گئی ہے ہواور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہستیاں اللہ سم سفارش کر کے ہماری مرادیں پوری کرادیت ہیں اور ہمیں اللہ سے قریب کردیتی ہیں، پھران کے ساتھ چندمراسم ادا کرتے تھے، جے ان کی عبادت قرار دیا گیا، آئے پہلے ان پھران کے ساتھ چندمراسم ادا کرتے تھے، جے ان کی عبادت قرار دیا گیا، آئے پہلے ان ستیوں کا ذکر سینے! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحُمٰنِ إِنَاثاً اَشَهِدُوا خَلُقَهُمْ سَتُكُتَبُ شَهَا دَتُهُمْ وَيُسْئَلُون . وَقَالُوا لَوُ شَاءَ الرَّحُمٰنُ مَا عَبَدُنهُمْ . مَالَهُمُ سَتُكُتَبُ شَهَا دَتُهُمْ وَيُسْئَلُون . وَقَالُوا لَوُ شَاءَ الرَّحُمٰنُ مَا عَبَدُنهُمْ . مَالَهُمُ اللَّكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمُ إِلَّا يَخُوصُون (ب٥٠١، الزخوف: ١٩٠، ٢٥) المذلك مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمُ إِلَّا يَخُوصُون (ب٥٠١، الزخوف: ١٩٠، ٢٥) اورانهول في فرشتول كوكرمُن كيند عين عورتين هيراياكياان كينات وقت اورانهول في فرشتول كوكرمُن كيند عين عورتين هيراياكياان كينات وقت

ه بیقرآن کریم کی معنوی تحریف ہے، غیر مقلد مناظر کی جانب سے پیش کردہ آیوں میں سے کی آیت میں بہترین بتایا گیا کہ مشرکین عرب کا شرک بیتھا، کہ دہ بعض مسیول کے بارے میں بیعقیدہ رکھتے تھے، کہ انھیں اللہ کی طرف سے فوق الفطری قوت دی گئے ہے، پھراسے قرآن کریم کا صاف صاف جواب قرار دینا ہوی جرائت کی بات اور قرآن پاک میں اپنی رائے سے قول کرنا ہے، و العیاذ باللّٰه تعالیٰ۔

جب کہ اس کے برعکس اللہ عزوجل نے اپ خاص بندوں کو مافوق الفطری قوت سے نصرف الدائے بلکہ اس کا ظہار بھی قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں حضرت عیسی علیہ السلام کا قول منقول ہے اللّٰہ اللّٰہ

کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اور تنگی فرما تاہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرما تاہے جس کے لیے چاہے، بیشک اللہ سب کچھ جانتا ہے اور جوتم ان سے پوچھوکس نے اتارا آسان سے پانی تواس کے سبب زمین زندہ کردی مُر بے پیچھے ضرور کہیں گے اللہ نے ،تم فرماؤسب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ (سورة عنکبوت: ۲۳، ۲۳)

تمام كامول كى تدبير كرتاب، تواب لهيل كَ كما الله ، تم فرما وَ تو كيول نهيل وُرت ـ فَلُ فَكُلُ مِنْ الْآرِضُ وَمَنُ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعُلَمُون . سَيَقُولُونَ لِلّهِ . قُلُ افَلا تَذَكَّرُون . فَلُ مَنُ رَّبُ السَّمُ وَاتِ السَّبُعِ وَرَبُ الْعَرُشِ الْعَظِيم . افَكَا تَذَكُونُ لَكُونَ الْعَرُشِ الْعَظِيم . سَيَقُولُونَ لِلّهِ . قُلُ اَفَلا تَنَقُولُونَ لِلّهِ . قُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا يُحِيرُ وَلا يُحَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُم تَعُلَمُون . سَيَقُولُونَ لِلّهِ . قُلُ فَانَى تُستحرُون وَلا يُحَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُم تَعُلَمُون . سَيَقُولُونَ لِلّهِ . قُلُ فَانَى تُستحرُون (سِمَ المومنون: ٨٩٠٨٥)

تم فرماؤ کس کامال ہے زمین اور جو کچھاس میں ہے اگرتم جانے ہو، اب کہیں گے کہ اللہ کا ہم فرماؤ کھر کیوں نہیں سوچے ہم فرماؤ کون ہے ما لک ساتوں آسانوں کا اور ما لک بڑے عرش کا ، اب کہیں گے کہ بیاللہ ہی کی شان ہے ہم فرماؤ کھر کیوں نہیں ڈرتے ہم فرماؤ کس کے ہاتھ ہے ہر چیز کا قابو، اور وہ بناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی بناہ نہیں دے سکتا ، اگر تمہیں علم ہو، اب کہیں گے بیاللہ ہی کی شان ہے ہم فرماؤ پھر کس جادو کے فریب میں بڑے ہو۔

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ شرکین صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرتے تھے، بلکہ تمام کا کنات کا خالق، ما لک، رزاق اور مد براسی کو مانے تھے، انھیں اقرار تھا کہ وہ جسے چالے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اور وہ جسے اقرار تھا کہ وہ جسے جائے جبچالے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اور وہ جسے

یہ حاضر تھے، اب تکھوالی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے جواب طلب ہوگا اور بولے رحمٰن اگر چاہتا ہم اخھیں نہ پوجتے ، اخھیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں یونہی اٹکل دوڑ اتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ جن ہستیوں کی عبادت کرتے تھے، ان

میں فرشتے تھے ہا کی جگہ ارشاد ہے۔

قُلُ ادْعُوْا الَّذِينَ زَعَمُتُمُ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمُلِكُونَ كَشُفَ الضُّرِّعَنُكُمُ

آ یہ آ یت یااس کے بعد غیر مقلد مناظر کی طرف سے پیش کی جانے والی دیگر آ بیتی مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، انھیں اہل سنت و جماعت کے ایمان وعقیدے کے تناظر بیل نقل کرنا اور مسلمانوں پر چیال کرنا آج کل کے گراہوں کا کوئی نیاطر یقٹ نہیں، بلکہ پہلے کے گراہوں کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، چنائچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما (صحابی) کا خوارج کے بارے میں یہ بیان بخاری شریف میں ہے "کان ابن عمر یو اہم شوار حلق الله و قال إنهم انطلقوا إلی آیات نؤلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین "ربخاری ج می 10 می اللہ و قال انهم انطلقوا الی آیات نؤلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین پرچیاں کرتا " کے اور فرمایا کہ یہ فرقہ ان آ یوں کو جو کفار کے تن ایس نازل ہوئی تھیں مؤمنین پرچیاں کرتا "

غیر خدا کی عبادت کے شرک ہونے کی بات بہاں بحث سے خارج ہے، کیوں کہ دونوں فریق اس است کے قائل ہیں کہ غیر خدا کی عبادت شرک ہے، خواہ وہ غیر خدا فرشتہ ہویا نبی یا ولی یا بت وغیرہ، الہذا مشرکین (جو غیر خدا کو پوجے تھے) کے بارے میں نازل ہونے والی آیتوں کو اس موقع پر پیش کر ناقطعی بے محل اور گراہوں کا طریقہ ہے، کیوں کہ دعوی پہنیں ہے کہ غیر خدا کی عبادت شرک ہے یا نہیں؟ کیوں کہ اس کے شرک ہونے پر دونوں فریق کا انفاق ہے، دعوی پہنیں ہے کہ شیاطین اور بتوں کو مدد کے لیے پکار نے یا ان سے مد ما تکنے کا کہا تھم ہے؟ کیوں کہ اس کے حرام وگناہ ہونے کے ہم بھی قائل ہیں، دعوی صرف بہ ہے جو یبال زیم بحث ہے کہ انبیائے کرام واولیائے عظام سے مدو ما نگنایا ان کو مدد کے لیے پکار نا جائز ہے یا شرک؟ اہل سنت و بحث ہے کہ انبیائے کرام واولیائے عظام سے مدو ما نگنایا ان کو مدد کے لیے پکار نا جائز ہے یا شرک؟ اہل سنت و غور فر پالیں کہ کیا غیر مقلد مناظر کی جائب سے پیش کی ہوئی کسی ایک آیت کا تعلق بھی اس دعوی سے ہوگا ، فرا فیوں کے اس مشرک تھم ہیں گے، کیوں کہ ایک خور فر پالیں کہ کیا خور ہوگا ہے۔ کہ ایک انسان ایک دوسرے سے مدد ما نگنا اور مدد کے لیے پکار تا ہے، قر آن اور دوریا ہے واجات کے لیے انسان ایک دوسرے سے مدد ما نگنا اور مدد کے لیے پکار تا ہے، قر آن اور دیوں کے لیے پکار تا ہے، قر آن اور دیوں کے لیے پکار تا ہے، قر آن اور دیوں کے لیے پکار تا ہے، قر آن اور دیوں کے لیے پکار تا ہے، قر آن اور دیوں کے لیے پکار تا ہے، قر آن اور دیوں کے لیے پکار تا ہے، قر آن اور دیوں کے لیے پکار تا ہے، قر آن اور دیوں کے لیے پکار تا ہے، قر آن اور دیوں کے لیے پکار تا ہے، قر آن اور دیوں کے لیے پکار تا ہے، قر آن اور دیوں کے لیے پکار تا ہے، قر آن اور دیوں کے لیے پکار تا ہیں۔ کور کور ہے۔

وَلَا تَحُوِيُلاً . أُولَئِكَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ آيُّهُمُ اَقُرَبُ وَيَرُجُونَ رَحُمَتَ لَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ . إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحُذُورًا (پ٥١، بنى اسرائيل: ٥٤،٥٦)

تم فرماؤ پکاروانھیں جن کواللہ کے سوا گمان کرتے ہوتو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ پھیردینے کا وہ مقبول بندے جنھیں کا فر پکارتے ہیں وہ خود اللہ کی طرف قربت ڈھونڈتے ہیں ان میں جو کوئی زیادہ مقرب ہے اور وہ (اللہ) کی رحمت کی امیدر کھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بیشک تمہارے رب کاعذاب ڈرکی چیز ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین جن ہستیوں کو پکارتے تھے وہ بارگاہ الہی کی مقبول ومقرب ہستیاں تھیں ہے۔

وَيَوُمَ يَحُشُرُهُمُ وَمَا يَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللّهِ فَيَقُولُ أَانُتُمُ اَصُلَلُتُمُ عِبَادِى هُو لَا اللهِ فَيَقُولُ أَانُتُمُ اَصُلَلُتُمُ عِبَادِى هُو لَاءِ اَمُ هُمُ ضَلُّوا السَّبِيل . قَالُوا سُبُحَانَكَ مَاكَانَ يَنُبَغِى لَنَا اَنُ عَبَادِى هُو لِلهِ اَمُ الفرقان: ١٨١٤) نَتَّخِذَ مِنُ دُونِكِ مِنُ اَوُلِيَاء (پ٨١، الفرقان: ١٨١٥)

اورجس دن اکٹھا کرے گا انھیں (مشرکین کو) اور جن کو اللہ بے سوایہ پو جتے ہیں پھر ان معبودوں سے فرمائے گا، کیا تم نے گمراہ کردیا میرے ان بندوں کو یا پہخود ہی راہ بھولے، وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھ کو جمیں سز اوار نہ تھا کہ تیرے کسی اور کو مولی بنائیں۔

کے غیر مقلد مناظر نے کمال چالا کی سے بیٹیس بتایا کہ شرکین بارگاہ الہی کے مقرب و مقبول ہستیوں کو پہارتے تھے تو انھیں معبودا عقاد کر کے ، یا خدا کا محبوب بندہ سمجھ کر ، حالا نکہ یہی کلتہ شرک وعدم شرک کے درمیان فرق کی بنیاد ہے ، واضح رہے کہ مشرکین بارگاہ الہی کے مقبول بندوں کو معبود بھے کر پکارتے اور ان سے مدد ما تکتے تھے اور بید بلا شبہ شرک ہے ، جب کہ خدا کے محبوب بندوں کو گلوق اور بند ہ خدا سمجھ کر پکارٹا، خدا کی دی ہوئی قوت سے اور اس کے اذن سے انھیں متصرف ماننا ، ان سے مدد ما تکنام گرنشرک سے علاقہ نہیں رکھتا۔

اس سے ثابت ہوا کہ شرکین جن کی ہوجا کرتے تھے، وہ اللہ کے موحد بندے تنے ٨؛ انھوں نے اللہ ہی کواپنا مولی بنایا تھا، کفار عرب کے معبودوں میں لات کا نام سورہ

مجم میں آیا ہوا ہے، اس کے متعلق میج بخاری (صفحہ ۲۷ کتاب النفسیر باب قولہ افرایتم

اللات والعزى) ميں ابن عباس رضى الله عنهما سے مروى ہے كان اللات رجلا يلت

سويق الحاج ، لات أيك آوي تهاجوها جي كستوكهولتا تهااس عمعلوم مواكهلات

ايك اجته طرز عمل كاانسان تفايه

قوم نوح کے لوگ جھیں ہوجتے تھان میں ور ،سواع ، یغوث ، یعوق اورنسر کے نام قرآن میں آئے ہیں،ان کی بابت مجے بخاری (صفح سم کتاب النفسر باب و داو لا

سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا) بين ابن عباس رضي الله عنها عدا يك طويل روایت میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ بیسب بزرگ لوگوں کے نام ہیں ، ان کی وفات

کے بعدان کے بت بنائے گئے، بت بنانے والے گزر گئے توان کی بوجا شروع ہوئی،

بعدمیں بہبت عرب کے مختلف قبائل میں منتقل ہوئے۔

منج بخارى (صفي ١١٣ كتاب المغازى ايس ركز السببي صلى الله عليه وسلم الواية يوم الفتح ) كتحت مين ابن عباس رضى الله عنهما سيبات بهي مروى ہے کہ ٹبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرم کعبہ سے بت نکلوائے تو ابراہیم اور اساعیل علیہا السلام کی صورت بھی نکالی کئی ،ان کے ہاتھوں میں یا نسے کے تیر تھے۔

بدبات یا در ہے کہ غیر اللہ کی عبادت مطلقاً ممنوع اور شرک ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اَلَّا تَعُبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ (پ٥ I ، سورة بني اسرائيل: ٢٣ ) اوروَ لَايُشَرِكُ بِعِبَادِةِ

 کیا تمام پوج جانے والے اللہ کے موقد بندے تھے؟ کیا غیر مقلد مناظر اس کو ثابت کرسکیں گے؟ یہاں بیہ بات بھی لطف سے خالی نہیں ، کہ شرکین جن کی پوجا کرتے تھے وہ تو بُت اور مجسے تھے ، کیابت بھی خدا کے نیک وصالح بندے ہیں؟ بنیادیہ ہے کہ غیراللہ کی عبادت شرک ہے،خواہ جن کی پوجا کی جارہی ہووہ اللہ كے نيك بندے رہے ہوں يائر ك بندے يا جمادِ حض - ١٢

ربه أحداً (پ٢١، سورة الكهف: ١١٠)

اس کیے سی کی عبادت بت بناکر کی جائے یا بت بنائے بغیر کی جائے وہ بہر حال شرک ہے، البذا یہاں بت بنائے جانے اور نہ بنائے جانے کے فرق کی مجث نہیں اٹھائی جاشتی۔

بہرحال اوپر پیش کردہ آیات وروایات سے ثابت ہوا کہ مشرکین اللہ کے علاوہ جن بستيول كو يوجة تصان مين فرشة بهي تھے، پنجبر بھی تھے اور اللہ كے موحداور نيكوكار بندے بھی تھے۔

اب آ ہے دیکھیں کہ جن ہستیوں کومشرکین پوجے تھے،ان کے بارے میں ان كاعقيده اورتصوركياتها-

(الف) عزیٰ کا استهان کہیں تھا گرمشرکین کوغز وۂ احدیثیں اس کی طاقت وقوت کی كارفر مائى نظرة رہى تھى، چنانچەاختتام جنگ يران كے كمانڈرابوسفيان نے (جواس وقت كافر تھے) نعرہ لگا يا تھالنا العزى ولا عزى لكم مارے ليعزى ہے تہارے ليے عزى تهيل \_ (ديل ي ي ي بخاري صفحه ٥٤ كتاب المغازي بابغزوه احد)

(ب) مودعليه السلام سے ان كى مشرك قوم نے دوران كفتكوكها تقان إن الله فول إلا اعْتَوَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ " (پ٢١، سورة هود: ٥٣) بم تويبي كمت بي كە ہمارے كى خداكى تمہيں برى چھينٹ پېنچى ـ

مولوی تعیم الدین صاحب ترجمه قرآن از احدرضا خال کے حاشیہ پراس کی توسیح كرتے ہوئے لكھتے ہيں "بعني تم جوبتوں كوبرا كہتے ہواس كيے انھوں نے تہميں ديواندكرديا"۔ (ج) نبى صلى الشرعليه وسلم كي سلسل مين قرآن كابيان مي ألَيْسَ اللَّهُ بكافٍ عَبْدَهُ وَ يُخَوَّفُونَكَ بِالَّذِيْنَ مِنُ دُونِهِ" (ب٢٦، سورة الزمر: ٣٦) كياالله ايع بند كو کافی مہیں اور مہمیں ڈراتے ہیں اس کے سوااوروں سے معلوم ہے کہ بیڈر اوااس قسم کا تھا کہ مارے معبود مہیں ہلاک کردیں گے، یاد بوانہ کردیں گے یااورکوئی نقصان پہنچادیں گے۔

صحیح مسلم کی روایت سے پیجھی معلوم ہوا کہ شرکین اپنے معبودوں میں جو پچھاور جتنی پچھ قوت واختیار مانے تنے اس کے بارے میں ان کاعقیدہ یہ بھی تھا کہ یہ اختیار اخیں بالذات حاصل نہیں ہے اور نہ وہ از خوداس قوت واختیار کے مالک ہیں بلکہ یہ قوت واختیار سراسراللہ کاعطا کردہ اور اس کی ملک ہے، یعنی ان معبودوں کی قوت ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے، یہی تقاضا ان آیات کا بھی ہے جن میں مشرکین کا یہ کھلا ہوا اقرار ذکر کیا عطائی ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔

یا در ہے کہ مشرکین کا بہی عقیدہ (کہ ان کے معبودوں بعنی فرشتوں، پینمبروں، اللہ کے نیک بندوں اور بتوں وغیرہ کوعطائی طور پر فوق الفطری قوت واختیار حاصل ہے)

البیاکی طرح کا مفالطہ ہے، طواف کعبہ میں مشرکین کے تلبیہ کامفہوم وہ نہیں ہے جے غیر مقلد مناظر نے بیان کیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جن معبودوں (بنوں) کوہم تیری عبادت میں شریک مانے ہیں توان بنوں کا بھی مالک ہے اور ان بنوں کی اطاک کا بھی تو مالک ہے اور رقح جیسی عبادت کے لیے لبیک کہنا قرید ہے کہ شریک سے مرادشریک فی العبادة ہے اور ان مشرکین کا شرک شرک فی العبادة ہے نہ کہ شرک فی العبادة مناظر کی مانے تو یہ نہ کہتے اللَّا شریکا ہولک تملکہ وما ملک اس حدیث مسلم میں یہ دکر ہے ہی نہیں کہ مشرکین طاقت وتصرف میں اپنے معبودوں کو خدا کا شریک مانے تھے، یہ غیر مقلد مناظری من گڑھت اور حدیث رسول میں معنوی تحریف ہیں اپنے معبودوں کو خدا کا شریک مانے تھے، یہ غیر مقلد مناظری من گڑھت اور حدیث رسول میں معنوی تحریف ہیں۔

(د) ان امور سے معلوم ہوا کہ شرکین اپنے معبودوں کوفوق الفطری قوت واختیار سے متصف مانتے تھے ہو، پھر یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ شرکین اپنے معبودوں کو حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے پکارتے تھے، درانحالیہ بی نوع انسان کو پیدائش اور فطری طور پر جوقوت اوراختیار دیا گیا ہے اور جس کے بل پروہ کا گنات کے سخر کردہ اسباب کے ذریعہ بہت سے کام انجام دیتا ہے، اس فطری قوت واختیار کے دائرہ میں مشرکین خود انفرادی اوراجتاعی طور پر اپنی ضرور توں اور حاجق کی شکیل کے لیے دوڑ دھوپ کرتے انفرادی اوراجتاعی طور پر اپنی ضرور توں اور حاجق کی شکیل کے لیے دوڑ دھوپ کرتے سخے، خود شریعت نے بھی اس فطری قوت واختیار کو مطل کرنے کے بچائے اس کو انسان کے مکلف کے جائے اس کو انسان کے مکلف کے جائے اس کو انسان الله کھ نفسا الله کو سُعنی البر و التقوای کے مکلف کے جائے گائی البر و التقوای الله کھ نفسا الله کو سُعنی البر و النفوای نا کہ کی البر و المنفولی (پ۲۰ سورة المائدة: ۲) وَانِ السُتَنْ صَرُو اُلُی کُم وَ اللّٰ مُن النّائِسُ وَ اللّٰ الل

پی مخلوقات کا پی فطری قوت واختیار کے دائرہ میں مدولینا ویناشرک وتو حید کے مبحث سے سرے سے تعلق ہی نہیں رکھتا، لہذا مشرکین جن ہستیوں کو پکارتے تھے، اخسیں مخلوقات کے ساتھ متصف سمجھ کر انگرہ سے بالا تر قوت کے ساتھ متصف سمجھ کر پکارتے تھے وار کے دائرہ سے بالا تر قوت کے ساتھ متصف سمجھ کر پکارتے تھے وا۔

(٥) صحيح مسلم (ج اص ٢ ٢٥٤ كتاب الحج، باب التلبيه وصفتها و وقتها ) مين ابن

ع کیا آپ کے نزدیک غیرخدا کو معبود ماننا اسی وقت شرک ہے جب ان معبودوں کوفوق الفطری قوت واختیار سے متصف مانا جائے؟ اگر کوئی غیرخدا کو معبود مانے مگرا ہے فوق الفطری قوت واختیار سے متصف نہ جانے تو کیاوہ مشرک نہیں؟۔

على اگر مشرکین ان مقدس ہستیوں کو فطری اختیار کے دائرہ میں رکھیں اور ان کی عبادت کریں تو کیا ہے آپ کے نز دیک شرک نہ ہوگا؟۔ ضَراً (پ٣١، سورة الرعد: ١١)

اورلوگول نے اس کے سوااور خداکھ ہرا لیے کہ وہ کچھ ہیں بناتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور خود اپنی جانوں کے برے بھلے کے مالک نہیں اور نہ مرنے کا اختیار نہ جینے کا نہ اٹھنے کا۔ وَیَعُبُدُو وَ مِنُ دُونِ اللّٰهِ مَالَا یَنْفَعُهُمْ وَلَا یَضُورُهُمْ. وَکَانَ الْکَافِرُ عَلَیٰ رَبِّهِ ظَهِیُرًا (پ ۹ )، سورة الفرقان: ۵۵)

وراللہ کے سواایسوں کو پوجتے ہیں جوان کا بھلا برا کچھنہ کریں اور کا فراپنے رب کے مقابل شیطان کو مدودیتا ہے۔

وَمَنُ اَضَلُّ مِمَّنُ يَّدُعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنُ لَا يَسُتَجِيبُ لَهُ إلىٰ يَوُمِ الْهِ مَنُ لَا يَسُتَجِيبُ لَهُ إلىٰ يَوُمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنُ دُعَائِهِم غَافِلُون. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا اَعُدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمُ كَافِرِيُن (ب٢٦، سورة الاحقاف: ٢،٥)

اوراس سے بڑھ کر گراہ کون جواللہ کے سواایسوں کو بوج جو قیامت تک اس کی خسنیں اور انسے بڑھ کر گراہ کون جواللہ کے سواایسوں کا حشر ہوگا وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان سے منکر ہوجائیں گے۔

وَالَّذِيُنَ يَدُّعُونَ مِنُ دُونِ اللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَّهُمُ يُخُلَقُونَ. اَمُسوَاتُ غَيُسرُ اَحْيَساءٍ وَمَسايَشُسعُسرُونَ اَيَّسانَ يُبُعَشُون (پ١١، سورةالنحل: ٢٠،١٦)

اورالله كسواجن كو يوجة بين وه كه يهي نهين بنات اور وه خود بنائ موئ بين مرد عن بين دنده نهين اور أخين خبر نهين لوگ كب الله عَمَّ الله عَمَّ مَا كَا عَمْ الله عَمْ ورُقًا مِنَ السَّمَا وَاللَّهِ مَا لَا يَمُ لِكُ لَهُمْ ورُقًا مِنَ السَّمَا وَاتِ

وه عقيده هـ بِحْس كى ترويدالله تعالى نے پورے زورو شورے فرمائى ہے، ارشاد ہے۔ اَيُشُوكُونَ مَالَا يَخُدلُقُ شَيْئًا وَهُمُ يُخُلَقُونَ . وَلَا يَسُتَطِيُعُونَ لَهُمُ نَصُراً وَلَا اَنْفُسَهُمُ يَنْصُرُون (پ 9، سورة الاعراف: ١٩٢،١٩١)

کیااسے شرکیک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں اور نہ وہ ان کوکوئی مدد پہنچا سکیس اور نہا بنی جانوں کی مدد کریں۔

وَالَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيُعُونَ نَصْرَكُمُ وَلَا ٱنْفُسَهُمُ يَنْصُرُون (پ٩، سورة الاعراف: ١٩٧)

اورجنفين ال كسوالوجة بهوه تنهارى مد فهيس كرسكة اورنه خودا بنى مدوكري و حضور صلى الله عليه وسلم كوظم بهوا كه حضرت عيس عليه السلام ك بارے مين عيسائيوں سے يوں دريافت كريں قُلُ اتّعُبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَالا يَمُلِكُ لَكُمُ صَرَّا وَّلا نَفُعاً. وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم (ب٢، سورة المائدة: ٢٧)

تم فرماؤ کیااللہ کے سواا لیے کو پوجتے ہو جو تمہارے نقصان کا مالک ، نہ نفع کا اور اللہ ہی سنتا جانتا ہے۔

قُلُ اَنَدُعُوا مِنُ دُونِ اللّهِ مَالَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا (پ، سورة الانعام: ١٠) تَمْ فَرِ ما وَ كيا ہم الله كے سوااس كو پوجيس جو ہماران بھلاكرے نہ برا۔

لَهُ دَعُوةُ الْحَقِّ . وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيْبُونَ لَهُمْ بِشَى اللَّهُ وَمَا هُو بِبَالِغِهِ وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اللَّا كَبَالِغِهِ وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اللَّا فَيُ ضِلْلِ (پ٣١ ، سورة الرعد: ١٣)

اُسی کا پکارنا سچاہے اور اس کے سواجن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پچھ بھی نہیں سنتے مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیا ہاں پھیلائے بیٹھاہے کہ اس کے منہ میں بہنچ جائے اور وہ ہرگزنہ پنچے گا اور کا فروں کی دعا بھٹکتی پھرتی ہے۔

اَفَ اتَّخَذْتُمْ مِن دُونِهِ اَوْلِياءَ لَا يَمُلَكُونَ لِانْفُسِهِمُ نَفُعاً وَّلَا

کر عمیں ،اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہوں گے اور مجھے کوئی نہ بتائے گا ال بتانے والے کی طرح۔

چونکہ یہ آیات مشرکین کےعقیدے کی تردید کرتی ہیں اور وہ اسے معبودوں میں عطائی طور پرفوق الفطری قوت و اختیار مانتے تھے، اس کیے ثابت ہوا کہ عطائی الوريجهي نسي كواس فوق الفطري قوت واختيار كاايك چھلكا اورايك ذره بھي حاصل نہيں ہے، یہ قوت واختیاراللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے الے اور اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی میں اں قوت واختیار کا ماننا شرک ہے، یہی شرک فی التصرف اصل شرک ہے اور دیگر مظاہر شرک کی بنیاد ہے سایہ

یہاں تک وسیلہ مروجہ کی بنیادیرایک پہلوت بحث ممل ہوگئی،اگرآ پکواس ہے اتفاق ہے تو صاوکر دیجیے ورنہ اعتراض پیش تیجیے۔

ال جملے میں لفظ '' یے اشارہ او پر والی فوق الفطری قوت کی جانب ہے جے غیر مقلد مناظر نے عطائی فوق الفطری قوت بتایا ہے، تو اس کا مطلب بیہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عطائی فوق الفطری قوت مخصوص ہ،اللہ تعالیٰ کے لیے عطائی قوت ماننا کھلا ہوا شرک ہے، علی کیارہ ہوں جنوں میں کیا کیا کھی؟۔ سل لیعنی آپ کے نزیک شرک فی التصرف اصل شرک ہے، اور شرک فی العبادة وغیرہ مظاہر شرک کی بنیاد، اب آپ اس قول کی رو سے اپنی کی ہوئی شرک کی تعریف پرنظر ٹانی کیجئے۔ آل مصطفے مصباحی وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَّلَا يَسْتَطِيُعُون (٣٥) ١١٠ عدما و المداحرين

اور الله کے سواایسے کو پوجتے ہیں جواٹھیں آسان اور زمین سے پچھ بھی روزی وینے کا اختیار نہیں رکھتے نہ کھ کرسکتے ہیں۔

قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمُتُمْ مِنْ دُون اللَّهِ. لَا يَمُلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمْ وَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ وَّمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيُرِ (پ٢٢، سورة السبا:٢٢)

تم فرماؤ، پکار واٹھیں جنھیں اللہ کے سواسمجھے بیٹھے ہواور وہ ذرہ کھر کے مالک تهیں، آسانوں میں اور نہ زمین میں اور نہان کا ان دونوں میں پچھ حصہ اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار۔

قُلُ اذْعُوا الَّذِينَ زَعَمُتُمُ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشُفَ الضُّرِّ عَنْكُمُ وَلَا تُحُوِيلًا (ب٥١، سورة بني اسرائيل: ٥٦)

تم فر ماؤ، پکاروانھیں جن کواللہ کے سوا گمان کرتے ہوتو وہ اختیار نہیں رکھتے تم ہے تکلیف دور کرنے کا اور نہ پھیر دینے کا۔

إِنَّ الَّذِيْنَ تَدُعُونَ مِنُ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ ٱمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوُا لَكُمُ إِنْ كُنتُمُ صَلِيقِين (ب٩، سورة الاعراف: ٩٨١)

بیشک اللہ کے سواجھیں تم یکارتے ہو، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، تو آتھیں پکارو، پھروہ مہیں جواب دیں اگرتم سچے ہو۔

وَالَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِن قِطَمِيْرِ إِنْ تَدُعُوهُمُ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَ كُمُ. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بشِرُكِكُمْ وَلَا يُنبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (٤٢، سورة الفاطر: ١٣، ١٣)

اوراس الله کے سواجھیں تم پکارتے ہووہ دانہ خرمہ کے چھلکے تک کے مالک نہیں، تم انھیں پکاروتو وہ تمہاری پکارنہ سنیں اور بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری حاجت روائی نہ

(نوٹ)

پهلا موضوع

وسيله مروجه

غیرمقلد مناظر نے اصول مناظرہ کی بھی خلاف درزی کی اور شرائط مناظرہ کی بھی اصول مناظرہ کی ہے، اصول مناظرہ کی خلاف درزی ہی کہ مناظرے بھی، اصول مناظرہ کی خلاف درزی ہی کہ مناظرے بین پہلے دعویٰ حریف کے سامنے پیش کیا جاتا اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو ہمارا بید دعویٰ تسلیم ہے یا نہیں؟ ہوسکتا ہے کہ مقابل کل دعویٰ کو یا اس کے جز کوتسلیم کرلے اگر کل تسلیم کرلے تو مناظرے کی ضرورت ہی نہیں اورا گر جز کوتسلیم کرلے تو مناظرہ کا پھیلاؤ کم ہوجاتا ہے۔

جب مدمقابل کل دعوی کوشلیم کرنے سے انکار کرے تو پھر مدی کل دعوی پردلیل قائم کرتا ہے،
قائم کرتا ہے اوراگر جز کے تسلیم کرنے سے انکار کرے تو اس جز پر مدی دلیل قائم کرتا ہے،
کھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعوی کے کل اجزایا بعض اجزا تشریح طلب ہوتے ہیں، اس تقدیر پر مدی علیہ مدی سے اس کی تشریح طلب کرتا ہے، خصوصاً الیں صورت میں جب کہ مدی غیر مقلد ہو جوسوائے آئی من مانی کے کسی کی بات تسلیم کرنے پر تی کہ اپنے اسلاف کی بھی بات تسلیم کرنے پر تی کہ اپنے اسلاف کی بھی بات تسلیم کرنے پر تی کہ اپنی پہلی کی بھی بات تسلیم کرنے پر آ مادہ نہ ہوان اصول کے برخلاف غیر مقلد مناظر نے اپنی پہلی ہی تھی بر میں دعوی اور دلیل سب لکھ مارا۔

شرائط مناظرہ کی خلاف درزی ہی کی کہ شرائط میں بیہ طیخھا کہ ہر مناظرا پن تحریر اسٹیج ہی پر لکھے گایا لکھائے گا، مناظرہ کا دفت پینتالیس منٹ تھاا درعندالضرورت پندرہ منٹ منٹ مزید دینے کی گنجائش تھی ، کیا کسی کے گمان میں یہ بات آسکتی ہے کہ فل اسکیپ

کے سات صفحے کی اتنی ہار یک تحریر صرف پینتالیس منٹ یا ایک گھنٹہ میں لکھی جاسکتی ہے،
کھلی ہوئی بات ہے کہ اتنی کمبی تحریر پینتالیس منٹ میں یا ایک گھنٹے میں تیز سے تیز کا تب
بھی نہیں لکھ سکتا ، اس کا صاف مطلب ہے کہ سارے غیر مقلدین نے معلوم نہیں گئے
پہلے ہے اس تحریر کے لکھنے کی تیاری کی تھی اور کتنی دیر میں لکھا تھا، گر اہلسنت کا مقصودیہ تھا
کہ مناظر ہے میں احقاق حق اور ابطال باطل ہوجائے اس لیے شرائط کی اس دفعہ کی
خلاف ورزی پرکوئی احتجاج تو در کنارگرفت بھی نہیں کی گئی ، البتہ اصول مناظرہ کی خلاف
ورزی پرگرفت کی گئی اور تنبیہ بھی ، اور غیر مقلدین کے دعوی میں فہ کور الفاظ کی ان سے
تشریح طلب کی گئی۔

غیر مقلدین کے زعویٰ میں بھی اور تحریمیں، انبیا، اولیا، نذر، شرک، عبادت وغیرہ کے الفاظ آئے تھے، ان الفاظ کے معانی اگر چہ ہرذی علم جانتا ہے مگر چونکہ شرائط میں باصرار غیر مقلدین نے بیمنوایا تھا کہ غیر مقلدین برکسی عالم کا قول جحت نہ ہوگا، توجب تک وہ ان الفاظ کے معانی نہ بتاتے بحث کا تصفیہ ناممکن تھا، اہلسنت علمائے اسلام کی تشریحات کے مطابق گفتگوکرتے وہ کہہ دیتے یہ عنی ہمیں تسلیم نہیں۔

اس لیے بحث کوسمیٹنے کے لیے ضروری تھا کہ پوری بحث کی بنیاد جن الفاظ پر ہے، ان کے معانی خود غیر مقلدین سے پوچھ لیے جائیں، اس لیے اہلست مناظر نے غیر مقلدین کے دعویٰ یا دلیل کے بے شار کمزوریوں میں سے کسی پرمواخذہ نہیں کیا، اپنی تحریر میں اس سے ان الفاظ کے صرف معانی دریافت کیے جن پر بحث کی بنیادھی، مگر غیر مقلد مناظر نے اخیر وقت تک ان سب الفاظ کی تشریح نہیں کی جو کی وہ نظرین کے سامنے ہے۔

اس پہلی ہی تحریر میں جو معلوم نہیں کتنے غور وخوض پنچایت کے بعد لکھی گئ تھی ، کتنا حواس باختہ بن ہے، وہ ہر ذی علم بیتحریر پڑھ کراندازہ کرسکتا ہے، عوام کو بید کھانے کے لیے بے کل آینیں لکھتا گیا تا کہ ناسمجھ عوام پر بیددھونس بیٹھ جائے کہ ہم نے اپنے دعویٰ پر

اتنی آیتی پیش کی ہیں، مثلاً ابتدا کی چھآیتی ان کامه عاہے کیاتعلق، بقیہ جتنی آیتی تحریر کی ہیں،ان سب میں یہ بات مشترک ہے کہ بیسب مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں،مشرکین کے بارے میں جوآیات نازل ہوئی ہیں ان کومسلمانوں پر جسیاں کرنا گراہوں کا پرانا طریقہ ہے، چنانچہ خوارج کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ

> كان ابن عمر يراهم شرارا خلق الله وقال انهم انطلقوا الى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على

ابن عمر رضی الله عنهما خوارج کو بدترین مخلوق جانتے تھے کہ وہ ان آیتوں کو جو کفار کے بارے میں اتری تھیں اسے المومنين (بخارى ج٢ص ١٠٢٥) مونين پردُها لئے لگے۔ یمی طریقہ غیرمقلد مناظر نے بھی اپنایا، ورنہ بات صاف ہے ہمارا اور غیر

مقلدین کااس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ عز وجل کے علاوہ کسی اور کی اگر چہوہ نبی ہو، فرشتہ ہو، ولی ہو،عبادت شرک ہے،علمائے اہلسنت نے اپنی تحریروں، اپنی تقریروں میں ہمیشہاس کو ببانگ دہل بیان فر مایا اور اب بھی فرماتے ہیں کہ اللہ عز وجل کے سواکسی اور کی عبادت شرک ہے، یونہی اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ بتوں، شیاطین سے مدد مانگنا، مدو کے لیے بکارنا حرام وگناہ ہے، اختلاف اس میں ہے کہ انبیائے کرام، اولیائے عظام کواپی مدد کے لیے پکارنا جائز ہے یا شرک ہے، غیر مقلدین کا دعویٰ یہ ہے کہ پیشرک ہے،اس پرستائیس آیتوں میں سے ایک آیت بھی دلیل نہیں،اور یہ بھی بات ہے کہ کسی مخلوق کو مدد کے لیے بکارنا مطلقاً ہرگز ہرگز شرک نہیں روز مرہ ہرانسان اپنی مدد کے لیے اینے اعزہ،اینے احباب کو پکارتاہے بلکہ اس کا شرک نہ ہونا خود غیر مقلد مناظر کی پیش كرده آيت بمبرا عظامر ع، فرمايا كيا-

اگرتم ہے دین کے معاملے میں مدوطلب وان استنصرواكم في الدين کریں توتم پرمدد کرنالازم ہے۔ فعليكم النصر (پ٠١، انفال: ٢٢)

اگر مدو مانگنا شرک ہوتا تو مدد مانگنے والے کی مدد کرنی شرک پر اعانت ہوتی اوراعانت علی الشرک شرک تو لا زم آتا که خودالله عز وجل نے شرک کا حکم دیا بلکه شرک كولا زم قرارويا \_ \_\_\_\_ كولا زم قرارويا \_

اس سے ثابت ہوگیا کہ محض مدد مانگنا شرک نہیں، بلکہ شرک پھے اور ہے، آپ س الغلية نمبرا ٢ تمام آيتول كويره حبايئ اوران مين غور يجيية وصاف ظاہر ہوجائے گا كهمشركين كاشرك صرف مدد مانكنا نهقها بلكه معبود سمجهناا ورمعبود جان كرمدد مانكنا تفااورييه

ابلسنت انبیا، اولیا سے مدد ما نگتے ہیں تو انھیں معبود جان کرنہیں بلکہ معبود کا محبوب بندہ جان کراللہ عز وجل کی دی ہوئی قوت ہے،اس کے اذن ہے متصرف مان كر، للمذا ابلسنت كا نبيا، اوليات مدد ما نكنا شرك نه مواا ورمشركين كا اپينمعبودول سے مدد مانگناشرک موار

ان کا چاصل بیہ ہوا کہ اصل شرک غیر خدا کو معبود جاننا ہے، اب معبود جان کر ان سے مدد مانکیں تو شرک، یکاریں تو شرک، چڑھاوا چڑھا کیں تو شرک، اگریتی جلائیں تو شرک ، اور معبود نہ جانیں تو ان میں ہے ایک بھی شرک نہیں ، البتہ بنوں اور شیاطین سے مدد مانگناءان کے استھان پر اگر بتی سلگانا وغیر ہ حرام ضرور ہوگا، گنا ہ ضرور ہوگا، اس کیے کہ اس میں ایک تو بتوں اور شیاطین کی عظمت ہے دوسرے ان کے

اورا گر بغیر معبود مانے ہوئے کسی سے مدد مانگنا،کسی کو یکارنا،کسی برجاور ڈالنا، شرک ہوجائے تولازم کہ چھپر ڈالنے میں بوجھا ٹھانے میں کسی کام میں کسی سے مدد مانگنا، بوی سے کھانا مانگنا، دروازہ کھلوانے کے لیے باہر سے گھر کے آ دمیوں کو پکارنا، کسی کو تحفہ دینا، کسی کوجا دراوڑھاناسب شرک ہوجائے۔

اسى كيتمام مفسرين نے مايد عون و ما تدعون كي تفير مين فرمايا ما

الوار ہوگا ،صرف نمونۂ چند ہاتیں ناظرین کی تفریح طبع کے لیے حاضر ہیں۔ ابھی گن کی تو اور نہیں لا اور پور میں ان جی رکانتہ چرکی اجمہ اجیس ان دو

ابھی گزرا کہ آیات نمبر۲۲،۲۱،۱۲ میں اندعو اکا ترجمہ کیا ہم پوجیں اور مدعو اکا اللہ میں ایک اور مدعو اکا اللہ میں گرچھری ہے، تو اللہ میں بھروئی لیار نے جہ ہیں، بگار وترجمہ کرنے گے، ایات نمبر ۲۲،۲۵،۲۴،۲۵ میں بھروئی لیکارنا پکارتے ہیں، پکاروترجمہ کرنے گے، ال مخبوط الحواسی برمیدان مناظرہ میں آنے کوکس نے کہا تھا۔

(۲) پیراگراف میں مسلم شریف کی حدیث میں وہ کارستانی کی ہے کہ سجان اللہ، و مسلک کا ترجمہ ہے اور جس کا وہ الک ہے، اور غیر مقلد مناظر نے کیا ہے جواس شریک کے اختیار میں ہے، گویا ان سراپاعلم و دانش کے نزدیک ملکیت اور اختیار میں کوئی فرق نہیں، جھی آ دمی ایک چیز کا مالک نہیں ہوتا مگر اس پراس کو اختیار ہوتا ہے، جیسے کرایے کا مکان، کہ اس میں رہنے کا اختیار ہے، مہمان کو شہرانے کا اختیار ہے، مگر ملکیت نہیں، بھی ملکیت ہوتی ہے، اختیار نہیں ہوتا جیسے نابالغ اور مجنون اپنی چیز کا مالک ہی سے مگر ان دونوں کو یہ اختیار نہیں کہ سی کو اپنی چیز دے دیں، یہ سلخ علم اور کفر واسلام پر مناظرے کی ہمت۔

(۳) پیراگراف میں مندرجہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین تلبیہ میں یہ کہتے تھے، تیراکوئی شریک نہیں گراییا شریک کہ تواس کا مالک ہے، اور بیشریک جن چیزوں کا مالک ہے اس کا بھی تو مالک ہے، یعنی اے اللہ! ہم جن بتوں کو تیری عبادت میں شریک مانتے ہیں توان بتوں کا بھی مالک ہے اوران بتوں کی املاک کا بھی مالک ہے، اس پر قرینہ یہ ہے کہ یہ جج کے لیے لبیک کہنے کا موقع ہے اور جج عبادت ہے تو ظاہر ہوگیا کہ شریک سے مراوشریک فی العبادت ہے، گراس صاف عبادت ہو جے پاکرائی شان اجتہا و دکھاتے ہوئے غیر مقلد مناظر اس سے یہ واضح مطلب کو چھپا کر اپنی شان اجتہا و دکھاتے ہوئے غیر مقلد مناظر اس سے یہ متیجہ نکا لیے ہیں۔

یَعُبُدُونَ مَا تَعُبُدُونَ حَی که مَادَعَاءُ اُلگافِرِیْنَ اِلَّا فِی ضِلال کَاتْسِر میں فرمایا و ما عبادة السکافوین اور خودغیر مقلد مناظر نے تحریب میں ترفدی شریف سے نقل کیا اس میں ہے المدعاء هو العبادة اور طاہر ہے کہ دعا کے معنی پکار نے کے ہیں مجفل پکارنا مہاوت ہے۔ ہرگز عبادت نہیں، بلکہ معبود جان کرکسی کو پکارنا عبادت ہے۔

یمی وجہ ہے کہ خود غیر مقلد مناظر نے آیت نمبر ۱۷ میں اندعو کا ترجمہ کیا، ہم اللہ کے سوااس کو پوجیس اور نمبر ۲۱ میں یدعو اکا ترجمہ پوج اور نمبر ۲۲ میں یدعو اکا ترجمہ پوجة ہیں، یہ ہے حق وہ ہے جوخود منوالے۔

ع حقیقت خودمنوالیتی ہے مانی نہیں جاتی

اس سے ظاہر ہے کہ بحث کا تصفیہ اس پر موقوف ہے کہ شرک اور عبادت کے کیا معنی ہیں، اسی لیے اہلسنت کے فاضل مناظر نے اپنے تھی سوالات میں دریافت کیا کہ شرک اور عبادت کی تعریف کیجیے، غیر مقلد مناظر نے شرک کی ایک کے بجائے دو تعریف کی مگر عبادت کی تعریف بار بار کے مطالبے پر اخیر وقت تک نہیں کی ، کیوں نہیں کی وہ جانتا تھا کہ عبادت کی تعریف کی نہیں کہ سات صفح کی تحریر کا کھوکھلا پن سب پر عیاں ہوجائے گا۔

ره گیا غیرمقلد مناظر کا بیر دعویٰ که مشرکین جن بستیوں کو پکارتے تھے، انھیں مخلوقات کے فطری افتیار کے دائرہ سے بالاتر قوت کے ساتھ متصف سمجھ کر پکارتے تھے، اس پر بار بار پوچھا گیا کہ بتا ہے فطری قوت اور فوق الفطرت سے کیا مراد ہے، تواخیر تک اسے صاف نہ بتا سکے۔

ناظرین انصاف کریں، دعویٰ کرلینا، دعویٰ کی تنقیع نہ کرسکنا، دلیل دے دینا مگر دلیل ہے دینا مگر دلیل ہے اس پہلی ہی تخریر میں اور کیا کیا دلیل کے اجزا کی توضیح نہ کرسکنا، شکست نہیں تو اور کیا ہے، اس پہلی ہی تخریر میں اور کیا کیا گل فشانیاں ہیں، پینٹالیس منٹ کے وقت میں ان سب کولکھناممکن نہ تھا اور اب بھی اگر سب کولکھنا میکن نہ تھا اور اب بھی اگر سب کولکھا جائے تو رودا دا تنی طویل ہوجائے گی کہ اس کا پورا پڑھنا سب کے لیے

"ایک خاص قتم کے شریک کے علاوہ باقی کسی کے شریک ہونے کی گفی ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین اپنے معبودوں کوکسی ایسی طاقت میں اللہ کے ساتھ شریک مانتے تحےجس طاقت میں وہ خور بھی دوسری مخلوقات کواس کا شریک نہیں مانے تھے'۔

اگرمشر كين اپين معبودول كوكسي طافت مين شريك مانتے توالا منسويسك تىمىلىكە و مالىك نەڭىنچ كەجس كااورجس كى املاك كاتوما لك ہے، جب دەتصرى کررہے ہیں کہ ہم جے تیرا شریک ماننے ہیں اس کا اور اس کی ملکیت سب کا تو ما لک ہے، تو اگر بالفرض ان بتول میں کوئی قوت ہوتی تھی تو وہ ان کے اعتقاد کے مطابق الله کی ملکیت ہوتی ، پھرای طافت میں ان بتوں کواللہ کا شریک ماننا کیسے درست ہوتا ، مملوک مالک کا ملکیت میں شریک کیے ہوگا، غلام اینے آقا کامملوک ہے، یہ جو کچھ كما تا ہے وہ سب اس كے آتا كى ملك ہے تو غلام آتا كى ملكيت ميں شريك ہر گزنہيں ہواءاس کو کہتے ہیں۔

ع بكربابول جنول مين كياكيا، كهي نستج خداكر كوئي بات صاف میچے وہی ہے کہ شرکین بنوں کوعبادت میں اللہ کا شریک مانتے تھے، ان كا شرك، شرك في التصرف بنه تها، بلكه في العبادت تها، اگرآب نے عبادت كي تعريف كردى موتى توويين سب يرواضح موجاتا (٣) ایک جگداکھاہ۔

"اور وه (مشرکین) اینے معبودوں میں عطائی طور پر فوق الفطری قوت واختیار مانتے تھے، اس لیے ثابت ہوا کہ عطائی طور پر بھی کسی کو اس فوق الفطری قوت و اختیار کا ایک چھلکا اور ذرہ بھی حاصل نہیں ، یہ قوت واختیار اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اور اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی میں اس وقت واختیار کا ماننا شرک ہے، یہی شرک فی التصرف اصل شرک ہے، اور دیگر مظاہر شرک کی بنیاؤ'۔

کیا عرض کروں روداد کے تجم بوصنے کا اندیشہ ہے ور نہان چندسطر کی خوبیاں اللهركرتاتو ناظرين سردهنته ،اچهاچندملاحظه كري\_

اس سے ظاہر ہوا کہ بت جو جماد تحض ہیں ، وہ فوق الفطری قوت واختیار تو تہیں ر کھتے مگر چھلکے اور ذرے کے مالک بہتھ، بیقر آن کریم کاصری کا نکارہے، آپ نے خود أبر ٢٧ ييل جوآيت للحى باس مين فرماياما يسملكون من قطمير بت دانه خرماك تھلکے کے جھی مالک نہیں ،اس آیت میں فطری قوت پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ نہیں بلکہ قوت پردلالت كرنے والاكوئى لفظ نہيں،اس ليےاس آيت كاصاف مطلب بيہ كدوه سی جھی چیز کے قطعاً مالک نہیں ، اس کوقوت وہ فوق الفطری قوت کے ساتھ خاص کرنا قرآن پر قیاس وہ بھی قیاس فاسد سے زیادتی ہے، اس کی جرأت غیرمقلدتو كرسكتا ہے کوئی مسلمان نہیں کرسکتا۔

(۵) آپ نے پہلے لکھا، مشرکین اپنے معبودوں میں عطائی طور پرفوق الفطری قوت واختیار مانتے تھے، پھرلکھا یہ توت واختیار اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے کوئی قوت جو اویر مذکور ہے یعنی عطائی، تو جب اللہ کی قوت عطائی ہوئی تو اللہ کے اوپر اور کوئی بوی طاقت والا ہواجس نے اللہ کوعطا کیا، اور بیشرک صریح۔

(٢) آپ نے لکھا، یہی شرک فی التصرف اصل شرک ہے اور دیگر مظاہر شرک ک بنیاد ہے، آ ہے اپن تحریر نمبر میں شرک کی پہلی تعریف ہے کی ہے''اللہ کی ذات یا صفات یا عبادت میں نسی کوشر یک کرنا شرک ہے' تواب بتائے کہ آپ کی تحقیق کی بنایر شرک فی الذات بھی شرک فی التصرف کی فرع ہوا، حالا نکہ تصرف وصف ہےاور ہرشئے کا وصف قدرت کے تابع ہوتا ہے، مرآ پ النی گذا بہارہے ہیں۔

(۷) آپ نے علم حصریمی کہہ کراور بعد میں دیگر مظاہر شرک کی بنیا دبتا کر یہ قبول کیا کہ شرک فی العبادت شرک نہیں ، مظاہر شرک میں سے ہے، اب بولیے کیاارشاد ہے۔

(٨) غير مقلد مناظر نے لکھا کہ شركين اس ليے مشرك قرار دیے گئے اس كا کے قرآن میں صاف صاف جواب بیردیا گیاہے کہ وہ لوگ بچھ ہستیوں کے بارے میں يعقيده ركھتے تھے كە أنھيں الله كى طرف سے فوق الفطرى قوت دى گئى ہے۔

میدان مناظره میں تو غیر مقلد مناظر نہیں بتا سکے، اب تمام دنیا کے کل غیر مقلدین کوچیانج عام ہے کہ بیتا ئیں کہ قرآن مجیدی کس آیت سے بیٹا بت ہوتا ہے، وہ آیت کس پارہ کس سورہ میں ہے،حوالہ دیں اور ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ تمام غیرمقلدین چھوٹے بڑے مل جل کر قیامت بلکہ قیامت کے بعد بھی بھی وہ آیت نہیں وکھاسکتے جس میں مٰدکورہ بالا بات مٰدکورہ، ناظرین غورکریں جب غیرمقلدا تنے جری ہیں کہ علما کی موجود گی میں مناظرے کے اندرا تناصاف صاف افتر اقر آن مجید بركر سكت بين توب يده ع لكھ عوام كے سامنے كيا كيا بہتان قرآن وحديث بر باندھتے ہوں گے۔

- المحار (٩)

اور میں مجھتے تھے کہ یہ ستیاں اللہ سے سفارش کر کے ہماری مرادیں پوری کرادیتی بی اور ہمیں اللہ سے قریب کرادیتی ہیں۔

آپ نے خود شرک کی تعریف میر کی ہے کہ اللہ کی ذات یا صفات یا عبادت میں شریک کرنا اور آپ کسی کوخدا کی بارگاہ میں سفارشی اور شفیع ماننے کو یہاں شرک کہہ رہے ہیں تو پینہ شرک فی الذات نہ فی العبادت، پیجب ہوگا شرک فی الصفات ہوگا، تولازم کہ اللہ عز وجل بھی کسی کی بارگاہ میں شفیع ہے جس سے سفارش کر کے مرادیں بوری کراتا ہے، تولازم آیا کہ اللہ ہے بھی بڑی، اللہ ہے بھی زیادہ باختیار کوئی ہستی ہے اور بیر کفرخالص ،اوراگراللہ عز وجل کا سفارشی وشفیع ہونا محال ،تو کسی کوشفیع ،سفارشی ما ننا شرک نہ ہوا، پھراہے بھی مشرک کہنا ایبا ہی ہے جیسے ساون کے اندھے کو ہر جگہ ہریالی نظر آئی ہے۔

چلیے تھوڑی در کے لیے بفرض غلط مان لیں کہ سی کو سفارشی ماننا شرک ہے تو بنائيئة تمام امت كاجوبيا جماعي عقيده إورجوقرآن مجيدوا حاديث صحيحه مرفوعه مشهوره ے ثابت ہے کہ انبیائے کرام خصوصاً سید الانبیا علیہ وعلیہم الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے اور خدا کی بارگاہ میں سفارش کرا کے ہماری مشکل حل کرائیں گے مراد بوری کرائیں گے تو خود الله عزوجل اور رسول الله صلی الله علیه وسلم اور تمام امت مشرک ہوئی ، کہبیں؟

بیصراحة انکارشفاعت ہے، اب بتایئے انکارشفاعت کرکے آپ لوگ گمراہ ہوئے کہ ہیں؟ آپ کو سخت دھو کہ لگا،مشر کین کا شرک سفارشی ماننا نہ تھا بلکہ ان کی پوجاتھا خودمشرکین کا قرارقر آن مجید میں موجود ہے۔

مَا نَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ﴿ مَمَ الْ كُواسَ لِي يُوجِةً بِي كَهِيمُينَ زُلُفیٰ (پ۲۳، سورة الزمر: ٣) فدا کے قریب کرویں۔

اور بیضرورشرک ہے کہ کسی نبی ،ولی کی عبادت اس لیے کی جائے کہ وہ ہماری سفارش خدا کے یہاں کریں گے، شرک فی العبادت ہے، نہ کہ سفارشی ماننا، کاشکہ آب عبادت کی تعریف کردیتے توحق واضح اور واضح تر ہوجاتا ، مگر آپ اور آپ کے جھوٹے بڑے تمام مولوی جانتے تھے کہ عبادت کی تعریف کرتے ہی کیا پہاڑ ٹوٹے والا ہے اس لياسے گول كر گئے۔

-c & J (10)

پھران کے ساتھ چندمراسم اداکرتے تھے جسے ان کی عبادت قرار دیا گیاہے۔ میمراسم اگرمطلقاً شرک ہیں تو بتائے آپ نے خود ہی اپنی تحریر نمبرا میں اقرار کیاہے کہ شرک بھی بدلتانہیں ،مشرکین بتوں کوسجدہ کرتے تھے، ان کاسجدہ کرنا ضرور شرک تھا، آپ بتاہیۓ کہ کیا سجدہ مطلقاً شرک ہے، اگر شرک ہے تو بولیے فرشتوں نے اللہ عز وجل کے حکم سے جوحضرت آ دم کوسجدہ کیا اور حضرت یعقوب اوران کی اہلیہ اور بیٹوں

نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا وہ شرک ہوا کہ نہیں ، اللہ نے فرشتوں کو حضرت اور ان کی آ دم کے سجدے کا تھم دے کر اور فرشتوں نے سجدہ کرکے اور حضرت یعقوب اور ان کی المیہ ان کے بیٹے اور خود حضرت یوسف علیہم السلام مشرک ہوئے کہ نہیں؟ اور اگر کہیں کہ ان کی شریعت میں جائز نقانہ ہوگا غلط ، اور اگر ہیں ان کی شریعت میں جائز نقانہ ہوگا غلط ، اور اگر وہ سے دہ شرک نہیں جومراہم اپنے معبود وال کے سامنے کرتے تھے وہ مراہم مطلقاً شرک نہیں بلکہ شرک اس وقت ہیں کہ جب یہ مراہم کی کو معبود جان کر کے جائیں ، جیسے مشرکین کرتے تھے اور اگر معبود جان کر خیب مشرکین کرتے تھے اور اگر معبود جان کر خیب یہ مراہم کی کو معبود جان کر کیے جائیں ، جیسے مشرکین کرتے تھے اور اگر معبود جان کر خیب یہ کہ اگر شریعت نے ان کے خیب یہ کہ اگر شریعت نے ان کے کہ کرنے ہوں مراہم کی جارہے ہیں وہ اس کا اہل ہے تو نا جائز وحرام بھی نہ ہوں گے جارہے ہیں وہ اس کا اہل ہے تو نا جائز وحرام بھی نہ ہوں گے جیسے تعظیم کے لیے کھڑ امونا وغیرہ وغیرہ۔

اس سے ثابت ہوا کہ مشرکین جن کی پوجا کرتے تھے وہ اللہ کے موحد بندے تھے، بغوث، نسر کے صالح ہونے سے تمام پوج جانے والے بنوں کو بیہ کہنا کہ وہ سب اللہ کے موحد بندے تھے وہ اجتہاد ہے جس کی دادمیاں نذیر حسین اور میاں اسمعیل ہی دے سکتے ہیں، پہلی اساف، نا کلہ بحزی وغیرہ وغیرہ تین سوساٹھ سب موحد تھے؟ میدان مناظرہ میں نہیں بتایا تواب بتا ہے۔

(۱۲) اگر حاجیوں کے ستو گھولنے کی وجہ سے لات کے موحد ہونے کی دلیل لانا الرست ہے تو سارے مشرکین کو جج کرنے کی وجہ سے موحد کہہ دویا کم از کم حجاج کی ضیافت اور کعبہ کی تغییر کرنے ہی وجہ سے ستو گھولنا اور پانی بلانا ، کھانا کھلانا ایک درج کے نہیں ، پانی بلانا ، کھانا کھلانا ، ستو گھولنا ور پانی میانا کھلانا ، کھانا کھلانا ، ستو گھولنا ور پانی میانا کھلانا ، ستو گھولنے سے بڑا کام ہے اور کعبے کی تغییر تو ان وونوں سے بڑھ کر ہے ، یہ بالکل وہی دلیل ہوگئی جو آپ لوگ اپنی داڑھی ، اپنی نماز ، اپنی زکو ق

ا پنے روزے، اپنے حج کواپنے مومن ہونے کی دلیل بناتے ہیں، قرآن مجیدنے آپ کے اس اجتہاد کار دفر مایا ہے۔

أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ كَياتُم فَ عَاجِيول كُوپانى بلانا، مسجد حرام كو الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنُ الْمَنَ بِاللّهِ بنوانا الله اور پچھلے ون پر ايمان لانے وَالْيَوْمِ الْآخِر (ب • 1 ، توبة: ٩ 1) والے كُثْل بناديا۔

ُ پھرمشرکین و دوسورع، یغوث، نسر کی نہیں ان کے جسموں کو پوجا کرتے تھے، بیہ جسمے ستونہیں گھولتے تھے کہ اس سے ان کے موحد ہونے کی دلیل لاسکیں۔

چندسطر کے بعد ہوش آیا تو یوں پلٹا کھایا۔

مشرکین جن ہستیوں کو پو تجے تھان میں فرشتے بھی تھے، پیغمبر بھی تھاور اللہ کے موحداور نیک کاربند ہے بھی تھے۔

ا تنا اور بڑھا دواس لیے اساف نا کلہ بھی اللہ کے موحد اور نیکوکار بندے تھے، جنھوں نے خاص کعبہ میں زنا کیا، جس کی سڑامیں پتھر کے جسے بنادیے گئے۔ اتنا اوراضا فہ کردو کہ بتوں کونہیں پوجتے تھے، یا یہ کہہ دوبت بھی فرشتے تھے، پیٹمبر

تھ،اللہ کے موحداور نیکوکاربندے تھے۔

فرضے اور انبیا اور اولیا میں فوق الفطری قوت تھی، اس پردلائل مناظر اہلست کی آئدہ تحریروں میں آتے ہیں یہاں ناظرین کو صرف بیہ بنادیں، کیا کسی کو مار ڈالنا فطری قوت کا کام ہے، اگر ہے تو اگر کوئی کسی ولی کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ بیناراض ہوں گے تو مار ڈالیل گے، بیکسے شرک ہوا، بلکہ اگر مشرکین اپنے بتوں کے بارے میں بیع عقیدہ رکھتے ہیں کہ بیناراض ہوں گے تو مار ڈالیل گے تو بیجی شرک نہ ہوا، اس لیے کہ آپ نے شرک ہونے نہ ہونے کا مدار فوق الفطری قوت مانے نہ مانے پردکھا ہے اور اگر میکن کی فوق الفطری قوت ہوئی اس لیے کہ اللہ میکن کروجل فرما تا ہے۔

مروجل فرما تا ہے۔

ازد المست وجماعت \_

€ AD €

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله الذي خلق الانسان علمه البيان واعطاه سمعا و بصرا وعلما فزان وجعله مظهر صفات الرحمن ولم يجعله معدوما بفناء الابدان ، والصلولة والسلام الاتمان الاكملان على السميع البصير العليم الخبير المستعان، المولى الكريم الرؤف الرحيم العظيم الشان سيدنا ومولانا محمد النافذ حكمه في عالم الامكان، باذن الله الرحمٰن وعلىٰ آله وصحبه اجمعين، واشهد ان لا الله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم رب اعوذبك من همزات الشيطين واعوذبك رب ان يحضرون.

جناب کی پہلی تحریر وصول ہوئی، یتحریر اصول مناظرہ کے خلاف ہے، عند الضرورة تشری دعوی مبادی مناظرہ میں سے ہے،جس کا دلیل سے پہلے ہونالازم ہے اور آپ نے اس کاموقع ہمیں ہیں دیا ہے، اور اب حسب قواعد مناظرہ میں آشری کے دعویٰ کامطالبہ کرتا ہوں۔

ل فریق اول (مُدَّعِیٰ ) کا دعویٰ طے کر کے فریق ٹانی (سائل، مدیٰ علیہ) کے سامنے پیش کرنا اور بات ہاور دعویٰ کی وضاحت اور اس کی تشریح امر دیگر، مناظر اہل سنت نے دعویٰ کی تشریح طلب کی ہے، اور یہ تن فریق ٹانی (سائل، مرعی علیہ) کواصول مناظرہ نے دیا ہے جیسا کے فریقین کی مسلم الثبوت کتاب "مناظرة رشيدية مين اس كى صراحت م، إعلم أن الواجب على السائل أن يطالب سيسسبقيدا كلصفحه بر قُلُ يَتَوَفُّكُمُ مَلَكُ المَوُتِ الَّذِي فرمادو، ثم كووه فرشته مارتا ب جوتم ير وُجِّلَ بِكُمُ (پ ٢)، السجدة: ١١) مقرر ہے۔ توسب مسلمان اورالله عزوجل مشرك موع ؟ \_

اس طرح روزی دینا فوق الفطری قوت ہے کہ فطری ،اگر فطری ہے تو اللہ کے محبوب بندوں میں بیقوت مان کران ہے بچھ مانگنا کیوں شرک ہےاور فوق الفطری تو حضرت میکائیل رزق پرموکل ہیں،ان میں فوق الفطری ثابت پھرسب مسلمان اور

اب اگرآپ سے کہیں کہ مارڈ النے اور روزی دینے کی قوت فرشتے کے لیے فطری ہے، فوق الفطری نہیں، مگر انسان اور جن کے لیے ماننا فوق الفطری، تواب بتایئے کہ مشرکین فرشتوں میں کون سی وہ طافت مانتے تھے جو فرشتوں کے لیے فوق الفطری تھی، جے فرشتوں میں مان کرمشر کین مشرک ہوئے؟۔

روداد کے طویل ہونے کا ڈرنہ ہوتا تو آپ لوگ محوجرت ہوجاتے کہ سات صفح کی تحریر میں کیا کیا گل افشانیاں ہیں، فی الحال اٹنے ہی پراکتفا کرتا ہوں۔ ناظرين اب ابلسنت فاصل مناظر كي تحرير يرهيس \_

(۴) تعظیم اور عبادت کی بوری تعریف وتشریح سیجیے اور بیہ بتائے کہ دونوں میں كوئى فرق ہے يانہيں ،اگر فرق ہے توبيان تيجي؟۔

(۵) نہایت تعظیم کی حدکہاں سے شروع ہوتی ہے؟۔

(١) سى غيرالله كى تعظيم كے ليے اس طرح بر كھرا مونا كه نهايت تعظيم كى نيت نه

ہوتو بھی شرک ہے یا تہیں؟۔

(۷) سجده کی تعریف وتشریح سیجی، اور جھکنے کی بھی شرعی تشریح کریں، اور یہ بھی بنائیں کہ کسی کے آگے جھکنایا اس کاسجدہ کرنا مطلقاً شرک ہے یا کسی قیدوشرط کے ساتھ۔ (٨) كياكوئي شرك ايها بھي ہے جو كسي موقع بريائسي زمانه ميں شرك ندر ما ہواور كسي دوسرے موقع پر یاکسی اورز مان میں شرک ہو،اور پی کہ شرک منسوخ ہوسکتا ہے یا نہیں؟۔

(٩) آپ کے دعویٰ میں چنداور چیزیں تشریح طلب ہیں۔

نبی ،ولی ، پیر، شهید ،نذر ، چر هاوے چر هانا ،ان تمام الفاظ کی واضح تشریح سیجیے۔

(١٠) شريعت مين وسيله كى كياحقيقت ہے؟۔

(۱۱) قبور انبياعليهم الصلوة السلام وقبور اولياحمهم الله تعالى اور بتول ك درميان كوئي فرق ہے يائيس؟۔

نوك: \_ جملة تشريحات واحكام مطلوبه آيات قر آن حكيم بإاحاديث مرفعة حجحه يا حسنه کی تائیدات کے ساتھ مطلوب ہیں۔

ضاءالمصطف قادرى عفى عنه مورخه ۲۰ رزى قعده ١٣٩٨ ا

بقيه صفحه ۵۹) ..... وارد آيون كومسلمانون پر چسيان كيا ہے، اس پر قاہر ايرادسي مناظر كى اگلي تحرير مين آرہاہے، یہاں سردست محشی''رزم حق وباطل'' کی بے چینی کودور کرنے کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ آپ کے مناظر نے جتنی قرآنی آبیتی پیش کی ہیں ،ان میں سے ایک بھی ان کے دعویٰ کی دلیل نہیں ہے۔ ۱۲ ع ناطقان سربگریاں ہا ہے کیا کہے

تشریح دعویٰ کے بعدانشاءاللہ تعالیٰ ہم ثابت کریں گے کہ آپ کے پیش کردہ دلائل سي طرح دعويٰ يرمنطبق نهيں ہيں۔ تشريح طلب امورحسب ذيل بين-

(۱) شرک ومشرک کی جامع و مانع تعریف کریں یعنی ان دونوں الفاظ کی ایسی تشریح کریں کہ شرک ومشرک کے سوا ہر چیز سے اس کاململ فرق ہوجائے اور شرک و

مشرک کے تمام افراد کوشامل بھی رہے۔

(٢) مولوی اساعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں شرک ومشرک سے متعلق متعددابواب قائم کیے ہیں اورشرک کی کئی قسمیں بیان کی ہیں، کیا آ بان اقسام کوشکیم كرتے ہيں، يا كچھ كم وبيش ياترميم كے قائل ہيں جو بھى ہو مفصل لكھيں؟۔

(m) تفصیل کے ساتھ تھے کہ شرک ومشرک کے احکام شرعی کیا ہیں؟ احکام دنیاوی اوراحکام اخروی دونوں کی تفصیل مطلوب ہے،ساتھ ہی ہی واضح کردیں کہسی کام پرشرک كااوركسي محض پرمشرك كا علم لكانے كے ليكس قوت ووزن كى دليل ضرورى ہے ہے۔

بقيه صفحه ٢٥ك ..... أولاً ما أمكنه من تعريف مفروات المدعى تعيين البحث وتمييز وعن سائر الاحوال "(مناظره رشیدیں ۳۳)اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مُدَّعیٰ مُدَّعیٰ علیہ کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کرے گا، تو ممکن ہے کہ مدعیٰ علیہ اس کے کل دعوے کوتشلیم کرلے، تو مناظرہ کی نوبت ہی نہ آئے گی اور اگر جزء دعویٰ کوتشلیم کرلے تو مناظرہ صرف مختلف فیہ جزء پر ہوگا، بغیراس کے دعویٰ و دلیل پیش کردینا اصول مناظرہ کی خلاف ورزی یااس سے عدم واقفیت کی دلیل ہے، محشی "رزم حق و باطل" کا بیکہنا کہ بیشرائط کی دفعہ نمبرا میں لکھا ہوا ہے کہ "پہلے فريق اول (يعني ابل حديث) اپنا مطے شدہ دعويٰ مع دليل پيش كرے گا" (حاشيه رزم حق و باطل صفحه ۵) ميد يجا تاویل ہے،اولأیہ کروئی کی تشریح کے مطالبہ کے بعد مُدّعیٰ کادوئی کوواضح کرنا پھراس پردلیل پیش کرنا اس دفعہ کی ہر گزخلاف درزی نہیں، دفعہ نمبرامیں دعویٰ مع دلیل پیش کرنے کا پیمطلب نہیں کہ ابھی دعویٰ کی تشریح اور وضاحت بھی نہ ہوئی ہو، دعویٰ گول مول اورمہم ہواور پہلی ہی تحریر یا تقریر میں اس پر دلیل بیش کرنے کا سلسلہ قائم کردیا جائے، کیوں کہاس سے زاعی امر ہرگز طے نہ ہوسکے گا، ٹانیا اگریے ظلاف ورزی اور بدعہدی ہے تو پھرآ یا نے ایسا دفعدا بخ ليے كيول متعين كرايا جواصول مناظره كے خلاف ہے۔ ١١

ع غیرمقلدمناظر نے جوقر آنی آیات پیش کی ہیں،اورمشرکین کے علق سے .....(بقیدا گلے صفحہ یہ)

### قرينر(٢)

از: غيرمقلدين: \_

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة و سلاما على خاتم النبيين واله واصحابه اجمعين اما بعد

(۱) تشریح دعویٰ منکر کی طلب پر کی جاتی ہے، دعویٰ کے کسی حصے کی تشریح اگر چاہے، مدعی سے کرسکتا ہے، دعویٰ کی وضاحت اور ثبوت سے پہلے اس کا موقع دینے کا سوال پیدائبیں ہوتا۔

(۲) الله کی ذات میں یاصفات میں یاعبادت میں کوشر یک کرنا شرک ہے اوراس کا کرنے والامشرک ہے۔

(۳) مولانااساعیل دہلوی یاکسی بھی اہل حدیث عالم کی کسی تحریر کے متعلق کوئی سوال اٹھانا مقررہ شرا نظ کے خلاف ہے اس لیے بیسوال مستر دکیا جاتا ہے۔
(۴) شرک ومشرک کے احکام دنیوی واخروی موضوع مناظرہ سے خارج ہیں،

ا وعویٰ کی تشریح دعوے کے شوت سے پہلے ہوتی ہے، آپ پہلے اپنادعویٰ پیش کرتے، فریق ٹانی (مُمُلِز) حسب ضرورت اس کی تشریح اور وضاحت آپ سے طلب کرتے، پھر دلائل اور شوت کی باری آتی، آپ نے شیپ ریکارڈ کی طرح دعویٰ دلیل سب ایک ساتھ پیش کردیا، جو یقیناً اصول مناظرہ کے خلاف ہوا، اس لیے مناظر اہل سنت نے آپ سے بیشکایت کی، جو بالکل بجاہے۔ ۱۲

#### نوك:\_

جب اہلسنت کے مناظر حضرت علامہ ضیاء المصطفے صاحب مدظلہ العالی نے یہ تحریر پڑھی تو بچیبوں اسٹیج پر بیٹے ہوئے غیر مقلد مولو یوں کا حال دیکھنے کے لائق تھا، ان کے چہرے پرایک رنگ آتا تھا ایک جاتا تھا، اور غیر مقلد کے مناظر کا تو سب سے زیادہ قابل تماشا حال تھا، تحریر جب پڑھی جا چکی تو آپس میں غیر مقلدین کی چوں چوں ہوئی اور پینتالیس منٹ میں میخضری ایک صفحے سے بھی کم کی تحریر آئی، غیر مقلد مناظر نے جس آور پینتالیس منٹ میں میخضری ایک صفحے سے بھی کم کی تحریر آئی، غیر مقلد مناظر نے جس آور پینتالیس منٹ میں میڈسٹی ریکارڈ میں سنا جاسکتا ہے۔

پہلی تحریر کے لیے بھی پینتالیس ہی منٹ وقت تھا مگر وہ فل اسکیپ کے ساتھ بھر ہے صفحات پراور بیتحرین بہر ابھی بمشکل پینتالیس منٹ میں تیار ہوئی اور اسی سائز کے ایک صفحے سے بھی کم ، اس میں خطبہ بھی دراز اور نیا، اور اس میں عام زبان زومخضر خطبہ ، بیاس بات کا ثبوت ہے کہ پہلی تحریر مناظرے کے اسٹیج پرنہیں کھی گئی بلکہ پہلے خطبہ ، بیاس بات کا ثبوت ہے کہ پہلی تحریر مناظرے کے اسٹیج پرنہیں کھی گئی بلکہ پہلے سے تیارتھی۔

公公公

دلائل کا ایک حصرآب کے پاس بھنے چکاہے،ان کاجواب دیجے ہے۔

صفى الرحن الأعظمى ٢٣ ما را كوبر ٨ <u>٩٥ وا</u>ء محكيم ابوالحن عبيد الله

اصل وصول: منیاءالمصطفے قادری عفی عنه ۲۰رذی قعدہ <u>۳۹</u>۸اھ

ع کسی کی جوابی تحریمیں نمبرات کا سوال کے اعتبار سے قائم نہ کرنا اور جواب میں نمبروں کا ہیر پھیر کروینا جرانی اور پریشانی کا پیتہ بتا تا ہے، اس جرانی کوشی رزم حق وباطل نے تاویل بارد کے ذریعہ ہے کہ کر چھپانے کی کوشش کی ہے کہ ''اہل حدیث مناظر نے اجزائے بحث کے حساب سے نمبرات قائم کیے ہیں، بریلوی مناظر کے نمبرات کے حساب سے نہیں' (حاشیدرزم حق وباطل صفحہ ۵۵) غیر مقلد مناظر نے اپنی پہلی تحریر میں برعم خوایش آ بات نقل کر کے بیتا اڑ دینے کی کوشش کی تھی، کہ اہل سنت کا وسیلہ مروجہ شرک ہوں پہلی تحریر میں برعم خوایش آ بیات نقل کر کے بیتا اڑ دینے کی کوشش کی تھی، کہ اہل سنت کا وسیلہ مروجہ شرک ہوں دوراس کے اور بیلوگ مشرک ہیں، لیکن جب سی مناظر نے اپنی تحریمیں شرک اور مشرک کی تحریف اوراس کے احکام دینوی واخروی کا سوال کیا، تو اب بعلیں بجانے گے اور اسے موضوع مناظرہ سے خارج کہہ کرمسر دوریا، سوال ہیہ ہے کہ جب شرک کی صحیح تعریف سے آپ عاجز ہیں، تو کسی علی کوشرک اور عامل کو مشرک کو والیس لیجے کا حق آ پ کاحق آ پ کوکس نے دیا ہے، یا تو اپنی عاجزی کا اعتراف کیجے، یا پھرا پنے دعویٰ شرک کو والیس لیجے کا اس کے کاحق آ پ کوکس نے دیا ہے، یا تو اپنی عاجزی کا اعتراف کیجے، یا پھرا پنے دعویٰ شرک کو والیس لیجے سے آ

اس کیے بیسوال بھی مستر دکیا جا تا ہے۔

(۵) کسی کوفوق الفطری قوت واختیار کا ما لک سمجھ کراس کے تقرب کے لیے کوئی عمل کرنا شرک ہے۔

کوئی عمل کرنا شرک ہے۔ (۲) آپ نے نمبر چے میں تعظیم کس معنی میں استعال کیا ہے، اس کو بتا ہے تب ہم بتا کیں گے کہ وہ غیر اللہ کے لیے جائز ہے یانہیں۔

(2) سجدہ اور جھکنا کا وہی معنی مراد ہے جواصطلاح عام میں معروف ہے اور اسی شرط کے ساتھ شرک ہے جس شرط کے ساتھ دعویٰ میں مشروط ہے۔

(٨) سوال نمبر ٨موضوع بحث سے خارج ہاس ليےمسر دكياجا تا ہے۔

(9) نمبر ۹ رمیں جو الفاظ درج ہیں وہ ہمارے آپ کے مسلمات میں سے ہیں ،اس لیے ان کی تشریح کا مطالبہ مستر دکیا جا تا ہے ،تشریح غیر واضح چیز وں کی ہوتی ہے۔

(۱۰) وسیلهٔ مروجہ سے باہر کی کسی چیز کی تشریح کا مطالبہ موضوع سے باہر ہوں۔ باہر ہے،اس لیے مستر دکیا جاتا ہے اور وسیلهٔ مروجه کی تشریح کی جاچکی ہے۔

(۱۱) جو کام بتوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں وہی کام اگر قبور انبیا واولیا رحمہم اللہ کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ کے ساتھ کیے جائیں تو حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔

(۱۲) ہم اپنی کیجیلی تحریر میں کسی قدر دلائل پیش کر چکے ہیں باقی آئندہ پیش کریں گے۔

(۱۳) آپ نے ہماری پچھلی تحریر پر توجہ نہیں دی ، آپ ہماری تحریر کی روشنی میں یہ بتا ہے کہ آپ کے عقیدے میں اور مشرکین مکہ کے عقیدے میں کیا فرق ہے۔

(۱۴) آپ نے جوتشر یحات طلب کی ہیں،ان کی ضروری تشریح کردی گئی،

(۵) انبیا کے لیے بھی "رحمہم اللہ تعالیٰ" کہنا کون ساطریقہ ہے؟۔

(١) اس جواب سے بہتر تو یہ تھا کہ جس طرح نوبھنم کر گئے اسے بھی بہضم کر

ماتے تو بھرم توبا قی رہتا۔

البتة آب نے شرک کی تعریف میں بڑی فیاضی دکھائی بجائے ایک کے دو،دو تعریفیں کیں مگر جب پوچھا گیا کہ دونوں میں کیا فرق ہے تواخیر وقت تک نہ بتا سکے۔ پھر ہرسوال کے جواب کے لیے قید تھی کہ قرآن علیم یا احادیث مرفوعہ صحیحہ یا حسنہ کی تائیدات کے ساتھ جواب دیں ، مگر شرک کی دونوں تعریفوں میں سے کسی کی تائد میں یا گیار ہویں سوال کے جواب میں نہ ایک آیت پیش کرسکے نہ ایک عدیث، نه مرفوع، نه موقوف، نه چیج، نه حسن، حتی که اخیر وقت تک کی للکار کے باوجود کی کوئی ضعیف بھی نہ پیش کر سکے ،معلوم نہیں کتنے دنوں کی محنت ، مشقت ، تلاش و سرگردانی کے بعد جوآ یتی یا حدیثیں یا سکے وہ پہلی تحریر میں ہی ختم ہوگئیں ،اب کہاں سے لاتے ، اسی سے غیر مقلدین کے علم بالقرآن وعلم الحدیث وعمل بالحدیث کا مجرم کھل گیا، اینے گھر کے گڑھے ہوئے عقیدے پر قرآن وحدیث لائیں بھی کہاں ہے، حدید کہ حضرت مجاہد ملت مدخلہ العالی نے بہ حیثیت صدر تحریری مطالبہ کیا کہ اپنی اس شرک کی تعریف پر کوئی آیت یا حدیث پیش کرو، پھر بھی غیرت نه آئی ، اور نہیں پیش کرسکے، پیش کہاں سے کرتے ، بید ونوں شرک کی تعریقیں ان کی من گھڑت تھیں ، اگر قرآن یا حدیث میں ہوتیں جب نہ پیش کرتے ،اینے مدعا کو ثابت کرنے کے کیے خود ساختہ تعریف کردی اور یہی ان کے نز دیک ممل بالحدیث ہے، اب جھی سارے جہاں کے غیرمقلدین کو عام چیلنج ہے کہ غیرمقلد مناظر کی شرک کی ، کی ہوئی تعریف قرآن یا حدیث میں دکھاویں، کیج حدیث میں نہسہی ضعیف ہی میں دکھادیں ، مرفوع میں نہ ہی موقوف ہی دکھادیں۔ نوك: \_

مناظر اہلسنت علامہ ضیاء المصطف صاحب نے اپن تحریر میں گیارہ سوالات کیے تھے،ان میں صرف دو کے جواب دیے،ایک شرک کی تعریف کی،ایک ہی نہیں غایت فیاضی سےدو،دو،دوسرے گیارہویں سوال کاجواب دیا مگرسوال کچھ جواب کچھ، سوال بیتھا۔ قبورانبیاعلیہم السلام وقبوراولیار حمہم اللہ تعالیٰ اور بتوں کے درمیان کوئی فرق ہے یا تہیں، جواب بیدویا۔

جو کام بتوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں وہی کام اگر قبور انبیا و اولیار حمہم اللہ تعالی كساته كي جائين توحكم كاعتبار يكوئى فرق نهين -

(۱) سوال تھا،مزارات انبیا واولیا اور بتوں کے درمیان فرق اور عدم فرق کا،اور جواب بددیا کہ جوکام بتول کے ساتھ کیے جاتے ہیں،اسی کو کہتے ہیں کہ سوال از آسال جواب ازريسمال-

(٢) بنول كے استفان پرسفركر كے جانا حرام ہے، كيا انبيائے كرام خصوصاً سيد الانبياعليه وعليهم الصلوة والسلام كے مزار پرسفركر كے جانا بھى حرام ہے؟ \_

(٣) بنول كاستفان يركفر عدوكريا بينه كران كوسلام كرناحرام ب،كيا سيدالانبياء بلكه ديگرانبيا بلكه عام مونين كى قبور برجا كرسلام كرناحرام بـ؟-

(4) مقامی بنوں کی زیارت کے لیے جانا حرام ہے، کیا مقامی قبور انبیا واولیا و مسلمین کی زیارت کے لیے بھی جاناحرام ہے، اگرحرام ہے، حرام بی نہیں بلکہ شرک ہے جبیا كه آب كے جواب سے ظاہر ہے تو حضور اقد س صلى الله عليه وسلم اور صحابه كرام جنت البقيع اور شہدائے احد کے مزارات کی زیارت کے لیے جاتے تھے وہ کون ہوئے اور جملہ امت زیارت قبورکوسنت کہتی ہے اور سنت سمجھ کرزیارت قبور کے لیے جاتی ہے بیکون ہوئے؟۔

### شرک کی اس تعریف پر حضرت مجامد ملت کا اعلان عام ہند دبیرون ہند کے تمام غیر مقلدین آج کل کے بینے ہوئے سلفیوں کو

گیاره سوگیاره روپیه کاانعامی چیلنج

مناظره بجرؤيهه بنارس درميان البسنت وغير مقلدين منعقده مينوسيل بال بنارس مورخه ۲۰ رزی قعده ۱۳۹۸ ه لغایت ۲۳ رزی قعده ۱۳۹۸ ه مطابق ۲۳ را کتوبر ٨١١٤ الغايت ٢٦ راكتوبر ٨١٩ ء كي ليه موضوع كيعيين كرتے ہوئے غير مقلدين کے مناظر جناب صفی الرحمٰن صاحب اعظمی نے ۱۵رجولائی ۸ے وا عکو وسیلہ مروجہ کی درج ذیل تفصیل بنانے کے بعد بیدعویٰ کیا تھا کہ مذکورہ بالا وسلہ مجموعی طور پرشرک ہے اور پہھی دعویٰ کیا تھا کہ مذکورہ بالاعقیدہ کے تحت اوپر جتنے افعال ذکر کیے گئے ہیں سب شرک ہیں اور انکا مرتکب مشرک ہے، اسی دعویٰ کے پیش نظر بتاری الاروی قعدہ <u>۱۳۹۸ مطابق ۲۴ را کتوبر ۷ کواء مناظرہ گاہ میں فقیرنے جناب حکیم ابوا کسی عبید اللہ </u> صاحب صدر مجلس مناظره من جانب غیر مقلدین کوانعا می چیکنج کی پشت پر مندرج تحریر جیجی،صدر مجلس مناظرہ منجانب غیرمقلدین موصوف نے اس تحریر کویڑھنے کے بعد کہا کہ بعد میں ہم دونوں صدراس کے بارے میں گفتگو کرے اسے طے کرلیں گے،اس کے بعد فقیر کے کہنے پرشریک مناظرہ مولا نامحرعلی جناح صاحب جبیبی مدرس جامعہ حبیبیہ الله آبادفقیر کی اس تحریر کو مائک پر پڑھ کرسانے لگے، انھوں نے اسے پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ صدر غیر مقلدین موصوف نے مائک پر چلانا شروع کیا، اور آتھیں پڑھنے نہ ديا،اس طرح عوام پروه تحرير پورې ظاہر نه ہوسکی،للندا ابتمام غير مقلدين کو بيرانعا مي چیکنج دیا جاتا ہے کہ جوبھی غیرمقلدالیں کوئی آیت اور حدیث پڑھیں جس میں بلااعتقاد معبودیت وسیلهٔ مروجه کے مطلب مذکور کی تفصیل کومجموعی طور پرشرک بتایا گیا ہوا ورالیمی

گوئی آیت اور حدیث بھی پرھیں جس میں وسیلۂ مروجہ کے مطلب کی تفصیل میں جتنے افعال ذکر کیے گئے ہیں، بلاا عقاد معبودیت ان سب کوشرک اوران کے مرتکب کومشرک انبا گیا ہوا ورکسی آیت اور کسی حدیث میں اس کی صراحت دکھادیں کہ مثلاً اگر بتی جلانا شرک ہے، تو انھیں مبلغ گیارہ سور و پید کا انعام فقیر پیش کرےگا۔ اس دعویٰ کے لیے ان کی شرک کی پہلی تعریف ذرہ برابر بھی مسلمانوں کومشرک بنانے کے لیے ساتھ نہ وے سکی ، اس لیے ایک نئی تعریف برعت سید قبیحہ از خودگر بھی جس کی حقیقت آئندہ انشاء المولیٰ الکریم آشکارائی جائے گی، فقط زیادہ زیادہ۔

فقير محمد حبيب الرحمٰن قادرى غفرله كم ذى الحبد ٣٩٨ عليه

(۸) پھرشرک کی دوتعریف کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، اگر دونوں کا ماصل ایک ہے تو ایک ہی کرتے دونوں کا ماصل ہے تو ایک ہی کرتے دونوں میں کھے فرق ہے تو فرق واضح کرتے، دونوں میں کوئی غلط ہے تو غلط تعریف کرنے کا موسل کے وام تا کا کودھوکا دینے کی کوشش کیوں کی۔

اہلسنت کے فاضل مناظرنے اس لیے پوچھاتھا کہ دونوں میں نسب اربعہ میں سے کون ی نسبت ہے۔

شرک کی پہلی تعریف بتارہی ہے کہ شرک کی تین قشمیں ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی العبادت، اور تحریف برا میں قبول کرآئے کہ اصل شرک، شرک فی التصرف ہے، دوسرے مظاہر شرک ہیں، تحریف بات تھے ہے یااس تحریری۔ اللہ عزوجل کی صفت رؤف، رجیم ، حفیظ علیم ، سمیع ، بصیر، جی ہے اور خود قرآن کریم سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رؤف ورجیم ہیں اور حضرت یوسف مریم سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رؤف ورجیم ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام حفیظ علیم ہیں ، ہرانسان سمیع ، بصیر، جی ہے، بیشرک فی الصفات ہے یا نہیں۔ مشرک کی دوسری تعریف ہیں ہے۔

## تجرينبر(٢)

از:\_اہلنت وجماعت:\_

بسم الله الرحمن الرحيم نحمدة ونصلى على رسوله الكريم وعلىٰ آله واصحابه اجمعين

(١) رشيدي صفح ٣٣٠ يرب شم للبحث ثلاثة اجزاء، مباد وهي تعيين المدعى پر چنرسطروں كے بعداى ميں ہے اعلم ان الواجب على السائل ان يطالب اولا ما امكنه من تعريف مفردات المدعى وتعيين البحث ويميزه عن سائر الاحوال اس عبارت كى روتني مين ہم كوية ق حاصل ہے كہ ہم دعوىٰ كے ہر لفظ کی تشریح تام مع احکام آپ سے پوچیس، اور آپ بتانے پرمجبور ہیں، موضوع مناظرہ سے خارج کہد کرآ ب دامن ہیں بچاسکتے۔

(۲) آپ نے شرک وسٹرک کی تعریف تو کی مکر اس کوقر آن وحدیث سے مبر ہن نہیں کیا پھر نمبرہ پر بھی آپ نے شرک کی تعریف دہرائی ہے، سوال میہ ہے کدان دونوں تعریفوں میں نسب اربعہ میں سے کون سی نسبت ہے ۔

لے جب غیرمقلدمناظر فے شرک کی تعریف اپنے جواب نمبرا میں الگ اور جواب نمبر ۱۵ الگ کی ہے، توبیہ وال لازماً پیدا ہوتا ہے کہ دونوں مقام پرذ کر کردہ شرک کامفہوم ایک ہے، یانہیں؟ اور بیای وقت طے ہوسکتا ہے، جب منطق میں ذکر کردہ نسبت اربعہ (تساوی، تباین عموم خصوص مطلق عموم خصوص من وجه ) کے تناظر میں دونوں کے مابین نسبت متعین کی جائے کہ شرک کے دونوں مفہوم کے درمیان نسبت تساوی کی ہے یا تباین کی یاعموم خصوص مطلق کی یاعموم خصوص من وجد کی ،اورید بات اصول مناظرہ کے مسسسس بقیدا کے صفحہ پر

" کسی کوفوق الفطری قوت واختیار کاما لک سمجھ کراس کے تقرب کے لیے کوئی عمل كرنا شرك ہے "كسى كوعام حكم ہےاس كے عموم ميں الله عز وجل بھى داخل ہے ، بوليے اللہ عز وجل کوفوق الفطری قوت واختیار کا ما لک سمجھ کوان کے تقرب کے لیے نماز پڑھنا،روزہ رکھنا، زکوۃ دینا، حج کرنا شرک ہے کہ بیں، اگر نہیں تو کیوں، اور اگر شرک ہے اور آپ لوگ بتائے کسی کی نماز پڑھنے میں ،کسی کے لیےز کو ہ دینے میں ،کسی کے لیے ج کرنے میں کسی کے لیے روزہ رکھنے میں ، اگر اللہ عز وجل کے لیے تو مشرک ، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے تو بنص قرآن مشرک، نیزیہ کہاس کوفوق الفطری قوت واختیار کا ما لك جانتے ہيں كنہيں،اگر جانتے ہيں تو پھرشرك اگراس كوفوق الفطرى قوت واختيار كا ما لک نہیں جانتے اور پھر بھی اس کی عبادت کرتے ہیں تو اپنے مقلدین کو اجازت دیجیے كەدە كىنكرىچىر، لنگ بھگ كى بوجا كرىي مگران مىں فوق الفطرى قوت داختيار نەمانىي \_ صرف گیارہ سوالوں پر بیہ بدحواسی کہ شرک کی تعریف ایسی گڑھی کہ اپنے ہی

باتھوں اپنادین، دھرم، ایمان توحیدسب غارت۔ (۱۵) آپ نے اپنی تحریر میں مشرکین کے چندمراسم کوعبادت کہاتھا، وہمراسم عبادت ہیں کہ ہیں؟ اس کا تصفیہ اس پر موقوف تھا کہ آپ عبادت کی تعریف کرتے مگر اسے گول کر گئے، جانتے تھے کہ عبادت کی تھے تعریف کیانہیں کہ بھرم کھلا، غیر مقلدیت فنا، اس کیے نہ عبادت کی تعریف کی اور نہاس کے بارے میں یہی لکھا کہ یہ غیر موضوع سے متعلق یا شرائط کے خلاف ہے، بالکل ہی ہضم کر گئے، بار بار کے تقاضے پر بھی عبادت کی تعریف نہیں کر سکے،اوراب بھی ہمارا چیلنج ہے کہ دنیا کا کوئی غیر مقلد عبادت کی ایسی جامع مالع تعریف قرآن یا حدیث میں نہیں دکھا سکتا، جوان کے مدعا کے مطابق ہو۔ اب بقيه باتوں كے سلسلے ميں فاصل مناظر اہلسنت كى تحرير نمبرا كوملا حظه كريں۔

بیان کریں تا کہ آئندہ بحث میں سہولت ہو۔

(٨) تحرير اول مين جارا سوال تمبر ٨ بركز موضوع بحث سے خارج تہين، رشید بیری عبارت عن سائر الاحوال اس کی شاہر عادل ہے، بلکہ شرک کامفہوم معین کرنے میں بیروضا حت کلیدی درجدر کھتی ہےا۔

(٩) ہمیں چرت ہے کہ آپ ایک ہی سائس میں ان چیز ون کواسے دعویٰ میں ذکر بھی کرتے ہیں اور پھراس کی تشریح طلب کرنے پر کریز بھی کرتے ہیں، صاحب رشید بیے نے تو وضو میں نیت شرط نہ ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے وضواور نیت کی تعریف بھی تشریح مرعیٰ کے بیان میں ذکر کی ہے، لہذا آپ ہماری تحریراول کے سوال تمبر ۹ میں ذكر كى مونى چيزوں كى تشريح سيجيے، اسى طرح اس كے سوال تمبر • اكا بھى جواب ديں۔

(۱۰) قبورصالحین اور بتوں کے پاس کیے گئے افعال میں فرق ہم نے پوچھاتھا اورآپ نے اس کے معلق جواب دیا ہے اس کیے مجھ کر جواب دیا مجھے۔ (١١) آپ کے دلائل کی حقیقت سامنے آئی ہے لیکن آپ پہلے اپنے وعویٰ کوواضح كرين اورآ پ اجھى مى يىن،اس كيےاصولاً آپ كوہم سے سوال كرنے كاكوئى حق تہيں۔ (۱۲) یہ کہنے سے کہ ہم نے تشریح کردی، تشریح نہیں ہوئی، ہمارے سوالات

آپ پرمسلط ہیں۔

حكيم ابوالحسن عبيدالله صفى الرحمٰن الأعظمي ٢٣٠ را كتوبر ١٩٤٨ء

ضياءالمصطفئة قادرى عفى عنه فقير محرحبيب الرحمن فادرى عفي عنه

٠٠ردى تعده ١٣٩٥ ه/٢٦ راكتوبر ١٩٤٥

ل بالخصوص جب كه غير مقلدين غيرشرك كوشرك اورشرك خفي كوشرك جلى قرارديي كے عادى مول ١٢-آل مصطفے مصباحی

(٣) ہم نے آپ سے مولوی اساعیل دہلوی کی سی عبارت کی تر دیدیا صحیح نہیں جابی ہے بلکدان کی ذکر کردہ اقسام شرک کے بارے میں آپ کی رائے دریافت کی ہے تا كەموضوع ميں ذكر كيے ہوئے لفظ شرك كى كما حقہ وضاحت ہوسكے۔

(~) ہم نے نمبرامیں بیربات ثابت کردی ہے کہ وہ ساری با تیں تشریح دعویٰ کے ممن میں آئی ہیں، جن کا ہم نے سوال کیا ہے، جیسا کررشید ریکی عبارت میں عسن

سائر الاحوال سے ظاہر ہے۔ (۵) ہم نے لفظ تعظیم کوخود کسی معنی میں استعال نہیں کیا ہے آپ کے دعویٰ میں بدلفظ آیاہواہے اس کی تشریح ہم نے جابی ہے۔

(٢) تعظیم اور نہایت تعظیم کا فرق آپ کوواضح کرنا ہی پڑے گا،آپ اس سے پہلونہی نہ کریں کیونکہ یہ بات شرائط مناظرہ میں طے ہے کہ مناظرہ "حسب کتب اصول

### (2) ہم یہ جا ہتے ہیں کہ آ پ سجدہ اور جھکنے کے وہی اصطلاح عام والے معنی

بقیہ ۲۷ صفحہ کا مستقد مطابق مدعی شرک پر یقیناً عائد ہوتی ہے مجھی ''رزم حق و باطل' نے ان دونوں کے درمیان ایک مضحکه خیزنسبت بیان کی ہے، دراصل محشی کو بریلوی کی نوع کا پیتنہیں، اور دوسروں کی نوعیت کا پیت لگانا امر مشکل بھی ہے، اس لیے نسبت بیان کرنے میں انھوں نے ٹھوکر کھائی ہے، ہاں چونکہ وہ غیر مقلد ہیں، اس ليمان كوغير مقلدين كي نوع كاخوب پية ہے،اس ليځشي "رزم حق و باطل" كوسيح نسبت يول بيان كرني چاہیے" دونوں مفہوم میں وہی نسبت ہے جوغیر مقلدین کی نوع اور گدھے کی جنس میں ہے"۔ پھر یہ کہ شرک کی دونوں تعریفیں قرآن کریم کی آیت یا حدیث سی است علیہ علیہ دونوں ہی تعریف غیر مقلد مناظر کی خانہ زاداوراجتہادی ہیں؟ بیسوال اس لیے یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ شرک کی تعریف کوغیرمقلدمنا ظرنے قرآن یا حدیث می کانس سے نابت نہیں کیا ہے

دوسری تحریر جواب نمبره میں غیر مقلد مناظر نے شرک کی تعریف میں لفظ "مسی کو" استعال کیا ہے جو عام ہے بیا ہے عموم کے اعتبار سے اللہ عزوجل کو بھی شامل، تو اس تعریف کا حاصل بیہ ہوا کہ اللہ عزوجل کو بھی فوق الفطرى قوت كاما لك مجھكراس كے تقرب كے ليے كوئى عمل كرنا شرك ہے، لاحول والقو ة الا بالله العلى العظيم۔

### نوط: ـ

مناظر ابلسنت اگر بات الجهانا حاہجة تو شرك كى تعريف پر جواعتر اضات ہم سیلے قال کرا ئے ہیں ان کوتھ ریکرتے ، پھر نتیجہ یہ ہوتا کہ اصل بحث دھری کی دھری رہ جاتی (اورغيرمقلدمناظريبي حابتاتها) مرمناظرابلسنت حابة تے كمناظره اصولي طور \_ ہوتا کہ بحث سننے والوں کو مجھنے کا موقع ملے ،اس کیے مناظر ہ رشید سے جوفن مناظرہ کی مسلمہ کتاب ہے اپنے سوالات کے حق بجانب ہونے کو ثابت کرکے دوبارہ غیرمقلد مناظر کومتنبہ کر کے اجزائے دعویٰ کی تشریح طلب کی ، مگر غیر مقلد مناظر چونکہ جانتا تھا کہ ان سوالات کے جوابات اس کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوں گے،اس کیے پھر جھی ان سوالوں کے جوابات نہ دیے، اور تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق بازاری لب ولہجہ پر اترآیا، چونکہ مناظرے کا وقت ختم ہوگیا تھا، اس کیے کارروائی دوسرے دن کے لیے ملتوی کردی گئی۔

دو بج دن ہے تک اٹھارہ گھنٹے کا وقت غیر مقلدین کوملاءان اٹھارہ گھنٹے کی خبریہ ہے کہ مناظرہ گاہ سے جاتے ہی تمام غیر مقلد مولوی کتابوں کی ورق گروانی میں لگ گئے، چہروں سے بثاشت غائب تھی، بولی بات بندھی، اورمل ملاکررات ہی لکھ لکھا کر دوسرے دن کے لیے پہلی تحریر مدرسہ سلفیہ ہی سے لائے اور اس کی برآ کردکھاوے کے لیے کچھ لکھتے رہے، کتابیں و کھتے رہے، اور جب ۹ رنج کر۲۵ رمنٹ ہوئے تو بیرتحریر سنائی۔

# تحریمبر(۳) از: غیرمقلدین: <u>-</u>

بسم الله الوحمان الوحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله محمد افضل الموسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.

عرض ہے کہ آپ کی پہلی اور دوسری تحریر کا مقصد تقر نیا ایک ہے، یعنی ہمارے پیش کردہ دلائل کے جواب سے گریز کرتے ہوئے بےموقع وکل ایسی تشریحات کا طلب کرنا جو بعداز وقت ہونے کے ساتھ غیرضروری بھی ہیں۔

مثلاً آپ لکھتے ہیں کہ عندالضرورة تشریح دعوی مبادی مناظرہ میں سے ہے جس كادليل سے يہلے ہونالازم ہے اورآپ نے اس كاموقع ہميں تہيں ديا۔

جواباً عرض ہے کہ دعویٰ اور اس کی تشریح تو شرائط مناظرہ کے وقت ہی کردی گئی تھی،اورنہایت ہی واضح الفاظ میں لکھ کردے دیا گیا تھا کہ وسیلہ مروجہ کا مطلب یہ ہے اور اہل صدیث کا نقطہ نظراس کے بارے میں ہے ہا کرآ پے کنز دیک اس دعویٰ میں کوئی ابهام تفاتوآ پكواسي وقت اس كى توقيح طلب كرليني جا بي تقى الميكن بالفرض اگرآپكو

لے غیر مقلد مناظر کومعلوم نہیں کہ دعویٰ کی توضیح شرا لط مناظرہ طے کرتے وقت بوچھی جاتی ہے، یا مناظرہ كرتے وقت، جب مناظرہ بيں مُدَّعِيٰ اپنا دعوىٰ پيش كرتا ہے تومُنظِر اس كى تشریح طلب كرتا ہے، تا كد دعوىٰ كى مخالفت بإموافقت كى راه متعين موسكي، اورمخالفت كى صورت ميں (بقيدا گلے صفحہ پر)

اس وفت یہ بات نہیں سوجھی تھی تو کیا تقریباً اس ساڑھے تین مہینے کے عرصے میں بھی نہیں سوجھی اور سوجھی تو اس وقت سوجھی جب کہ حسب قر ار داد شرائط ہمارے ثبوت اور دلائل قرآن اورا حادیث صححه کی روشنی میں مناظرہ شروع ہونے کے بعد آپ کے خلاف پیش كرديے كئے اور آپ برلازم ہوگيا كہ جن تفاصيل اور ادليہ توبية ابتہ كے ساتھ بات پيش كى کئی ہے آپ انھیں تفصیلات کے ساتھ ترکی برتر کی جواب دیں اور اپنے موقف کے خلاف ثابت شده دلائل كاتورُقر آن پاك اوراحاديث سيحه كى روشنى ميں پيش كريں۔

تعجب اور جیرت ہے کہ آج آپ ہے موقع اور بے کل لکھر ہے ہیں کہ ہمیں اس کا موقع نہیں دیا گیا اور اوپر سے ہمیں کوالزام بھی دے رہے ہیں کہ یہ آپ کی بیگر پر اصول مناظرہ کے خلاف ہے یعنی اصول مناظرہ کی خلاف ورزی تو آپ نے کی اور الزام

پھرآ پ کے مطالبہ پیجا پر بھی شرک کی جامع و مائع تعریف پیش کردی گئی اور بعض دوسرے اجزا کی تشریح بھی کردی گئی تا کہ اصل موضوع پر بحث شروع ہو، مگر آپ مرغی کی ایک ٹا تگ کی طرح اپنی روش پراڑے رہے اور رشید رید کی ادھوری بحث پیش كركے اسے مدل بھی كرنے لگے كہ جميں قواعد مناظرہ كے مطابق ان سوالات كے حل كرانے كاحق ہے، حالانكه آپ نے خودرشيد يه كى اس عبارت سے تجامل عافرانه كيا، جس میں دعویٰ اور تشریح کی مثال دی گئی ہے، مثلاً کوئی دعویٰ کرے کہ نبیت وضوے لیے شرط ہے تو سائل ہو چھ سکتا ہے کہ نیت کیا ہے؟ وضو کیا ہے؟ اور شرط کیا ہے؟ ویکھیے صفحہ سس پس ای طرح آپ ہمارے اس دعویٰ کے بارے میں کہ''وسیلہ مروجہ شرک ہے'' صرف اتنا پوچھ سکتے تھے کہ وسیلہ مروجہ کیا ہے اور مثرک کیا ہے بشرطیکہ آپ اسے نہ جانے ہوں ، لیکن معلوم ہوتے ہوئے ایسے سوالات کرنے کو مجادلہ اور مکابرہ کہتے ہیں ،

(بقيه صفح ٢٤٧) ..... بحث كاسلم شروع مو، شرائط مناظره تواس ليے طے كيے جاتے ہيں، تاكه مدمقابل كو موضوع سے فرار کی راہ نیل سکے البدامناظرہ ہے قبل توضیح طلب کرنے کی بات اصول مناظرہ کے خلاف ہے۔

" نی ہٹ دھرمی اور کھ بجتی جبیبا کہ اسی بحث میں آ گے چل کرصفحہ ۳۴ میں صاحب رشید سیہ نيبيان كياب اعلم ان وجوب الطلب انما هو اذا لم يكن معلوما للسائل، لان الطلب مع العلم مجادلة ومكابرة كما سبق كرآ كيار السية بي مع انه في التعبير عنه اشارة الى ماستعرف من انه ينبغي أن لايكون احد المتخاصمين في غاية الرداءة لان هذه الاشياء ظاهرة لا لكون مجهولة الالمن كان اسوء الحال\_

اپس وسیلہ مروجہ اور لفظ شرک کی تشریح کے بعد نسی دوسری تشریح کے پوچھنے کا آپ کواصو کی طور بر کوئی حق نہیں۔

یا در ہے کہ سلمان قوم نے ہم کواور آپ کو بے ضرورت سوال وجواب کے لیے اکھانہیں کیاہے،مسلمان توم بہ جائنا جا ہتی ہے کہ مزارات اولیا پر جو بچھاس مروجہ وسیلہ کے نام پر ہور ہاہے جس کی تشریح ہوچی ہے وہ از روئے شرع جائز ہے یا ہیں ، لہذا جو پچھ باتیں ہوں، وہ اس بحث سے متعلق ہوں، کیونکہ عوام معاملہ کوصاف کرنا جاہتے ہیں، الجھاناتہیں ہیکن اگرآپان کی آرزؤں کو یا مال کرنا اور ان کے وفت پیسے کا خون کر کے صرف الجهاوے كى باتيں كرنا جا ہے ہيں تو تشريف لائے پہلے اپنے سوال ميں استعال کیے ہوئے الفاظ کو واضح سیجے تا کہ آپ کا سوال بالکل صاف ہوجائے ، اور ہم اسی کے مطابق آپ کا جواب ویں، آپ کے موصولہ دونوں پر چوں میں بیالفاظ آئے ہیں، تشريح، دعويٰ منطبق، جامع ومالع، تعريف، دلائل، نسبت اربعه، مناظره، اصول، مبادى، لازم، ابواب، ایمان، افراد، نهایت، شریعت، موضوع، شرا کط

پہلے ان الفاظ کا چھے اردور جمہ میجیے،اس کے بعد ہرایک کی پوری وضاحت میجیے، تشری عبارت اورتشری جسم میں کیا فرق ہے؟ ولائل کے اقسام مع دلیل حصر لکھیے ،اصول کے لغوی اور عرفی معنی بتاہیئے ،شریعت اور دین کا فرق کھیے ، دین کی وحدت اور شریعت کے اختلاف کی حکمت لکھیے ، ایمان کا لغوی وشرعی معنی لکھ کراس کے بسیط یا مرکب ہونے

٢. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفُسَكَ آلًا يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ. إِنْ نَشَا نُنَزِّلُ عَلَيْهِمُ مِنَ السَّمَاءِ ايَةً فَظَلَّتُ آعُنَاقُهُمُ لَهَا خَاضِعِيْنَ (پ٩١، سورةالشعراء:٣٠٣)

کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے قم میں کہوہ ایمان نہیں لائے اگر ہم چاہیں تو آسان سے ان پر کوئی نشانی اتاریں کہ ان کی گردنیں ، اس کے حضور جھی رہ جائیں۔

اگر حضور کو ہدایت دینے کی قوت اور اختیار ہوتا تو اللہ تعالیٰ میہ کیوں کہتا ، اگر ہم چاہیں توان پرکوئی نشانی اتاردیں کہان کی گردنیں اس کے حضور جھی رہ جائیں۔ الله تعالى كوتوسيد هے يوں كہنا چاہے تھا كم آپ آپكوان كى مدايت ے چکرمیں ہلاک کیوں کیے دےرہے ہوا پی قوت واختیارے کام لواور انھیں ہدایت وے کرسکون قلب حاصل کرو۔

٣. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِّي عَنْ ضَلَالَتِهِمُ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيلِينا (پ ۲۰ ، سورة النمل: ۱ ۸، پ ۲۱، سورة الروم: ۵۳)

اورائدهوں کو گمراہی سے تم ہرایت کرنے والے نہیں تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ انبیائے کرام کواس معاملے میں بھی کوئی فوق الفطری قوت حاصل نهمي ، جوان كاخاص مشن تھا۔

٢- انبياعليهم السلام نے اپنے مخالفین کے ساتھ پیش آنے والے مختلف واقعات کے دوران جس طرح کی باتیں کھی ہیں یا جوطرزعمل اختیار کیا ہے اس سے بالکل صاف صاف ثابت ہوتا ہے کہ انھیں تصرف کا اعتیار نہیں تھا۔

(الف) حضرت نوح عليه السلام كي قوم پر جب ان كي تبليغ كران گذري تو كيا موا، ارشاد ب قَالُو الَئِنُ لَّمُ تَنْتَهِ يَا نُوْحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِينَ (١٩٠،

کے دلائل دیجیے، ابواب کالغوی واصطلاحی معنی لکھیے ، ابواب وفصول کا فرق بتلاہیے ، لازم کا اصطلاحی معنی لکھتے ہوئے اس کے اقسام مع دلیل حصر بیان سیجیے،شرائط کے لغوی واصطلاحي معنى لكھيے -

جب تک آپ ان باتوں کی وضاحت نہیں کریں گے جواب کے ہرگز مستحق نہیں ہوں گے،اس کے بعدہم اصل موضوع پرآتے ہیں،ہم نے اپنی تحریر میں کتاب وسنت سے ثابت کیا ہے کہ کسی بھی ہستی کوفوق الفطری قوت واختیار کے ساتھ متصف ماننا شرک ہے ہے، اس قوت واختیار کا ایک چھلکا اور ایک ذرہ بھی کسی کوہیں ملاہے، اس کے بعد آ ہے بعض اور پہلوؤں سے بید مکھے کیچھے کہ انبیا،اولیا وغیرہ کوتصرف یا فوق الفطری قوت واختیار

(۱) انبیاجس خاص مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے وہ تھا خلق خدا کو ہدایت کرنا، اسمش كيسليط مين انبيائ كرام يكام توكرتے تھے كدلوگوں كوفق كى طرف بلاتے اور حق بات سناتے تھے کیکن انھیں قوت واختیار نہیں تھا کہ جس کے دل میں جا ہیں یہ ہدایت ا تاردیں ، حالانکہ اگر انھیں فوق الفطری قوت واختیارات دیے جاتے تو سب سے پہلے اس مشن کے سلسلے میں دیے جاتے جس کے لیےوہ بھیجے گئے تھے، مگر خدا کاارشاد ہے۔ اِنْكَ لَا تَهُدِى مَنُ آحُبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنُ يَّشَاءُ

(پ ۲۰، سورةالقصص: ۵۲)

بیشک بہیں کہ جمعے چاہو ہدایت کردو ہاں اللہ ہدایت فرما تا ہے جمعے چاہے۔ يمعلوم ہے كدية يت حضرت ابوطالب كے ايمان لائے بغيروفات بإجانے پر اترى اگرآ مخصور صلى الله عليه وسلم كواختيار حاصل موتا توكسي قيمت پرابوطالب كوكفر پر مرنے نہ دیتے ، دوسری جگدارشا دفر مایا۔

ع "شرك كى يتعريف نه كتاب الله ميس بنسنت رسول الله ميس، يتعريف غيرمقلدين كى خاندزاد ب، المصطفع مصباحي كوئى غيرمقلد قيامت تك يتعريف كسي آيت ياحديث مين وكهانهين سكتا" \_

پر بھروسہ کیاہے، ہرجاندار کی چوٹی اس کے ہاتھ میں ہے۔ (ج) حضرت ابراجيم عليه السلام آگ مين والي كئ ، الله كاارشاد ب قُلْنَا يا لَارُ كُونِي بَرُداً وَّسَلَاماً عَلَىٰ إِبُرَاهِيُم ( پ ١ ، سورة الانبياء: ١٩) بم ني كها

اے آگ آو تھنڈی ہوجااور سلامتی ہوجاابراہیم پر۔

مزيدار شاوي وَارَادُوا بِهِ كَيُداً فَجَعَلْنَهُمُ الْآخُسُرِيْنَ. وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الأرْضِ الَّتِي بِرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ (پ ١ ، سورة الانبياء: ١ ٧، ٠٤) اورانھوں نے اس کابرا چاہاتو ہم نے اٹھیں سب سے بوھ کرزیاں کارکردیا، اور ہم نے اسے اور لوط کونجات بخشی ،اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے

معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوکوئی ایسی طاقت نہیں ملی تھی کہ آگ مُصندُی کر سکتے اوراینے کو کفار سے بچا سکتے۔

(و) حضرت لوط عليه السلام كي تبليغ سے تنگ آكران كي قوم في يليخ كيا-قَالُوا لَئِنُ لَّمُ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخُرَجِينَ (ب ١٩، سورةالشعرا: ١٦٤) بولا الرئم بازندآئة فرورنكال دع جاؤكم ال چینے کے جواب میں حضرت لوط علیہ اسلام نے کہا رَبِّ نَجِینی وَ اَهْلِی مِمَّا يَعْمَلُونَ (پ٩١، سورة الشعرا: ٢٩١) اے مير عدب مجھے اور مير عظم والول كوان كے كام سے بچا۔

اس ہے معلوم ہوا کہ ان کواتے اختیارات بھی نہیں دیے گئے تھے کہوہ اپنی قوم کے بدمعاشوں سے اپنی اور اہل کی حفاظت کر سکتے ، اس سے بھی زیادہ صریح الفاظ میں سنے کہ جبان کی قوم کی ہلاکت کے لیے فرشتے آئے تووہ جان نہ سکے کہ بیفرشتے ہیں، قوم ان كے ساتھ بدفعلى كے ليے دوڑى حضرت لوط عليه السلام نے زچ ہوكر آرزوكى كو أَنَّ لِنَي بِكُمْ قُوَّةً أَوُ اوِي إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ (ب ٢ ١ ، سورة الهود: ٠ ٨) ا

سورةالشعوا: ١١١) بولے اے نوح! اگرتم بازند آئے توضرور سنگ سار کیے جاؤگے۔ اس دھملی پرحضرت نوح علیہ اسلام نے بیہیں کہا کہ آجاؤ مقابلہ کراو، بلکہ اللہ سے ا بِي اورمونين كى نجات ما تَكَنَّ لِكَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ . فَافْتَحُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَتُحِاً وَّنَجِينِي وَمَن مَّعِينَ مِنَ الْمُولِمِنِينَ (پ٩١، سورةالشعرا: ١ ١ / ١ / ١ ) عرض كا عمير عدب اميرى قوم نے مجھے جھٹلايا تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔ بلكه يهال تك يكارا مُصْكه أيِّسي مَسغُلُوبٌ فَسانُتُ صِرُ (ب٢٧،

سورةالقمر: ١٠) كهين مغلوب بون تومير ابدله ل\_ بیساری دعائیں اور فریادیں کن کے مقابل میں کی جارہی ہیں اور نوح علیہ السلام جیے پیغمبرایخ آپ کوکن کے مقابلے میں مغلوب قرار دے رہے ہیں،ان کفار

ے مقابل میں جھیں فطری قوت سے زائد کچھنہیں ملاتھا، اگر نوح علیہ السلام کوفوق الفطرى قوت ملى حى تواسيخ آپ كوان كے مقابل ميں مغلوب كيوں محسوس كرر ہے تھے۔

(ب) حضرت ہودعلیہ السلام نے دوران گفتگوا پنی قوم سے کہا اِنسٹی اُسُھِلہ اللَّهَ وَأَشُهِدُوا إِنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشُرِكُونَ . مِنْ دُونِهِ فَكِيُدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونَ . إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمُ مَا مِنُ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ اخِذْ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسُتَقِيم (پ٢١، سورةالهود: ٥٥، ٥٥، م ۵) میں اللّٰد کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیز ار ہوں ان سب سے جھیں تم الله كيسوااس كاشريك تفهرات موءتم سب مل كرميرا براجا مو، پهر مجهم مهلت نهدو، میں نے اللہ پر جروسہ کیا جومیرارب ہے اور تہارارب ہے جہیں ہے کوئی چلنے والاجس کی چونی اس کے قبطہ قدرت میں نہ ہوئے شک میر ارب سید ھے راستے پہے۔

غور فرمائے حضرت ہود بیٹیں کہتے کہتمہاری فطری طاقت کے مقابلے میں مجھے الیی بالاتر طافت دی گئی ہے کہ میں تمہارا مقابلہ کرلوں گا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ

لله وہ تو تھلم کھلا اٹھیں کہتے تھے کہ ہم تمہیں کمزور سمجھتے ہیں پھران کے جواب میں حضرت معیب علیه السلام آج کل کے سرمست پیروں فقیروں کی طرح اس بات کا اوئی اشارہ تكنبين كرتے كه مجھے تم لوگوں سے بوھ چڑھ كركوئى اليى طاقت دى گئ ہے كہ ميں تہميں السم كرسكا مول بلكسيد هسيد هفرمات بين يَا قَوْمِ أَرَهُ طِي أَعَزُّ عَلَيْكُمُ مِنَ اللُّهِ وَاتَّخَذْتُهُوهُ وَرَاءَ كُمُ ظِهُرِيًّا (ب٢١، سورةالهود: ٩٢) اعميرى قوم كياتم يرميرے كنبے كا دباؤ اللہ سے زيادہ ہے، اور اسے تم نے اپني پیٹھے کے پیچھے ڈال رکھاہے، اس کے جواب سے معلوم ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کوکوئی فوق الفطری طافت نہیں دی گئی تھی، اس لیے انھوں نے کنبہ کے مقابلے میں اللہ کی طاقت کا حوالہ دیا اورجواب كاخيريس يفرمايا وارتقبوا انسى معكم رقيب اورانظاركرومين بهى تہارے ساتھ انظار میں ہوں ، یعنی مجھے کوئی طاقت نہیں دی گئی ہے کہ انتظار کے بجائے

اسے استعال کروں۔ يه الله مونى بات ہے كراكر حضرت شعيب عليه السلام كوفوق الفطرى طاقت دى كئى ہوتی تووہ انتظار کس چیز کا کرتے اور کیوں کر کرتے۔

(و) حضرت الوب عليه السلام في شيطان كے مقابلے ميں يوں دعاكى إنسى مُسَّنِى الشَّيْطَانُ بِنُصُبِ وَعَذَابٌ . أُرُكُضُ بِرِجُلِكَ هَذَا مُغُتَسَلٌ بَارِدٌ وَ شَرَابٌ وَ وَهَبُنَا لَهُ اَهُلَهُ وَمِثْلَهُمُ مَّعَهُمُ رَحْمَةٌ مِّنَّا وَذِكُوى لِأُولِى الْأَلْبَابِ (پ ۲۳، ص: ۱ ۲،۲۴، ۳۳) شیطان نے مجھے خت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے حکم دیا اپنا یاؤں زمین پر ماریہ ہے شنڈا یائی نہانے کے لیے اور پینے کے ليے، ہم نے اسے اس كے اہل وعيال واليس ديے اور ان كے ساتھ استے ہى اور ، اپنى طرف سے رحمت کے طور پراور عقل وفکرر کھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔

اكر حضرت ابوب عليه السلام كوفوق الفطرى قوت واختيار ديا كميا تها تووه شيطان كا مقابلہ کیوں نہیں کر سکے؟ اور اللہ کو کیوں پکار ناپڑا؟ پھراس میں درس کیا ہے یہی تو کہ جو كاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا يا كسى مضبوط پائے كى بناه ليتا۔

مولوی تعیم الدین اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں" لعنی اگر مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا ایسا قبیلہ رہتا جومیری مدد کرتا تو تم سے مقابلہ اور مقاتله كرتا، حضرت لوط عليه السلام نے اپنے مكان كا درواز ہ بند كرليا تھا اور اندر سے بير تفتكوفر مارب تنصي معلوم مواكه حضرت لوط عليه السلام كوفوق الفطري طاقت تو دركنار فطرى طاقت بھى اتنى نېيى تھى كەن كامقابلەكرىكة ، بلكەمجبورى كاپدعالم تھاكە چندلچھول اورلفنگوں کے مقابلے میں ایک گھ باز اور شہز ور قبیلے کی آرز وکرر ہے تھے، بھلاجس کواس كائنات ميں تصرف كى طاقت مووه اليي معمولى طاقت كى آرز وكرے گا۔

كر لوط عليه السلام كى اس آرزو برفر شنول نے كيا كها قَالُوا يَا لُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنُ يَّصِلُوا اِلَّيْكَ فَاسُوبِ اَهُلِكَ بِقِطُع مِنَ الْلَيْلِ (ب٢١، سورةالهود: ١٨) فرشة بوليا الوط! بم تمهار ارب كي بهج بوع بن وهم تک نہیں بھنچ سکتے ،تواپنے گھر والوں کوراتوں رات لے جاؤ ،اس سے مزید معلوم ہوا کہ حضرت لوط عليه السلام كواتني طاقت نہيں ملى تھى كداس كے بل پروہ اپنى حفاظت كرسكتے اس ليان كى حفاظت فرشتو كي ذريع كي منى-

(۵) اب حفرت شعیب علیه السلام کا قصه سنیے ان کی دعوت وبلیغ پران کی قوم کا رَ وَمُلَ يُونَ بِيانَ كِيا كِيا جِ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفُقَهُ كَثِيْراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَواك فِينا ضَعِينُفا وَّلُولَا رَهُطُكَ لَرَجَمُناكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزِ (٣٠١) مورقالهود: ١٥) بولے اے شعیب! ہماری مجھ میں نہیں آتی ہیں بتہاری بہت ی باتیں اور بیشک ہم تہمیں اینے میں کمزور دیکھتے ہیں اور اگرتمہار اکنبہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں بقراؤ كرديا موتااور بجه مارى نگاه مين تمهارى عزت مبين-

اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین کو حضرت شعیب کے قبیلے کے بازؤں کا تو ضرور خوف تقامگر انھیں حضرت شعیب میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس سے وہ دب جائیں سورة الاعراف: • 10) اورقریب تھا کہ مجھے قبل کردیتے ،اگرانبیاعلیهم السلام کوتھرف کا اختیار ہوتا تو مویٰ علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تہمیں قبل کا ڈرکیسا تہمیں تو ایک ایسی فوق الفطری قوت حاصل ہے جس سے بیسب محروم ہیں۔

(ط) حضور صلی الله علیه وسلم غزوهٔ احدیس زخمی ہوئے تو آپ کی زبان سے بیہ نکل گیا کیف ید فیصلہ و سلم و کسروا نکل گیا کیف ید فیصلہ و سلم و کسروا رہا تھیں کیف یہ فیصلہ و سلم و کسروا رہا عیت وہ میں کا گلادانت توردیا حالانکہ وہ انھیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا، تو اللہ نے بی آ بت اتاری لیسس لک من الامو شئی آپ کوکوئی اختیار نہیں۔ (مسلم ج ۲ص ۱۰۸)

سوال یہ ہے کہ اگر حضور کوفوق الفطری طاقت عطا کی گئی تھی تو آپ کفار کے ہاتھوں زخمی کیسے ہوگئے اور اگر آپ نے قوت رکھتے ہوئے قصد أاس کا استعال نہیں کیا تو آپ نے ایسے جذبات کا اظہار کیوں کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے ذرکورہ بالا آیت کریمہ نازل کی ، اگر حضور کوفوق الفطری قوت واختیار تھا تو آپ کی تائید کے لیے جنگ بدر میں فرضتے کیوں اتارے گئے ، اور واقعہ کا گف کے سلسلے میں فرضتے کی تائید کی پیش میں کرسکتے تھے گئے ، کو ق الفطری قوت رکھتے ہوئے بھی کفار ومشرکییں کا مقابلہ نہیں کرسکتے تھے ؟۔

صفی الرحمٰن الأعظمی ۱۲۲۷ کتوبر ۱۹۲۸ء حکیم ابوالحن عبیدالله چیزیں مزاروں پہ جا کرتم اولیا، انبیا وغیرہ سے مانگتے ہوان چیز وں کے عطا کرنے کا طاقت سے اس حد تک محروم ہیں کہ خودا پی مشکل بھی دور نہیں کر سکتے اورا پی حاجت بھی پوری نہیں کر سکتے۔

(ز) اور سنیے! حضرت موی علیه السلام کونبوت دے دی کئی عصا اور ید بیضا کے معجزے دکھلائے گئے اور اس کے بعد کہا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، موی علیہ السلام نے تائیدے لیے کئی چیزیں مانکیں،سب مان لی کئیں ہے بھی یا دولایا گیا کہ پیدائش سے لے كراب تك قدم قدم بركس طرح تمهارى حفاظت كى كئى ہے، ان سب كے بعد جب كها گیا کہتم اپنے بھائی کے ساتھ فرعون کے پاس چلے جاؤ توعرض کرتے ہیں قالا رَبَّانا إِنَّنَا نَخَافُ أَنُ يَّفُوطَ عَلَيْنَا أَوُأَنُ يَّغُطَىٰ (ب٢١، سورة طه : ٥٪) ووثول نـ کہا ہمیں ڈرلگتا ہے کہ ہم پر کوئی زیادتی کر بیٹھے یا بل پڑے، اور بیخوف بھی آتا زبردست كهجان كاخطره ب، مطرت موى فرماتے بيں كه بارى تعالى وَلَهُمْ عَسَلَى ذَنُبٌ فَاخَافُ أَنُ يَّقُتُلُون (پ٩١، سورةالشعرا: ١٣) قَالَ رَبِّ إِنِّيُ قَتَلُتُ مِنْهُمُ نَفُساً فَاَخَافُ أَنْ يَقُتُلُونِ (پ ۲۰ ، سورةالقصص: ۳۳) خلاصه بيركمين نے الکے ایک آ دی کو مار ڈالاتھا، ڈرتا ہوں کہوہ مجھے مار ڈالیس کے، اس پر سے جواب نہیں دیا گیا کہ مہیں تو فوق الفطری قوت واختیار دے دیا گیا ہے، ابتم اس بدمعاش سے کیا ڈرتے ہوجس کے پاس فطری قوت کے سوا پھے نہیں بلکہ یہ کہا گیا کا قسخاف اِنتین مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرِى ( ١١ ، سورة طله : ٢ م) ورونيس من تهار ساته مول ، سن رباهول اورد مكير باهول-

رح) حضرت ہارون علیہ السلام کا معاملہ سنیے! حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری نے بچھڑا بنایا اور بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے اس کی پوجا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر حضرت ہارون سے ختی سے باز پرس کی تو حضرت ہارون نے عذر بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا و کے ادُو ایک قد نے نے نونسے کی (پ ۹، ہارون نے عذر بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا و کے ادُو ایک قد نے نے نونسے کی (پ ۹،

المراجعة الم

### توك: ـ

یتج ریسے کے لیے سات صفحے کی تھی مگر ہر صفح میں کئی کئی سطروں کی جگہ سادہ تھی ، سات صفح اس کیے کیے گئے کہ جاہل غیر مقلدین پیرنہ سوچیں کہ اٹھارہ گھنٹے میں بھی ہارے مولوی کچھ نہ کرلائے اور خاص بات بیھی ہرصفحہ الگ الگ کا نین کا تھا، بیتحریر جب آئی تو اہلسنت کے مناظر اور اسلیج پر بیٹے ہوئے تمام علمائے اہلسنت نے خیال کیا کہ شاید اٹھارہ کھنٹے کی محنت کے بعدان دسوں بنیادی سوالات کے جوابات ہوں گے،مگر جب غیرمقلدمناظرنے تحریر پردھی تو بھران کے جوابات غائب، اس سے ہرذی فہم نے اندازہ کرلیا کہ واقعی وہ دس سوالات غیر مقلدین کے لیے لاسیحل ہیں، یا پیے کہ غیر مقلدین یہ مجھ چکے ہیں کہان کے جوابات دینا اپنے فلم ہے اپنے مذہب کی بنیاد ڈھانا ہے، البتہ جالا کی بیری کہ خلاف اصول مناظرہ مدعی علیہ سے چند غیر متعلق سوالات لکھ کر لائے، تا كەرودادىيں دكھانے كو ہوجائے كەاگر ہم اہلسنت كے جوابات نەدے سكے تو وہ بھى ہارے سوالوں کے جوابات نہ دے سکے، کو یا جوڑ برابر رہی ، مکر ناظرین خوب جانتے ہیں کہ اصولی سوالات اور غیر متعلق سوالات میں کتنا فرق ہے، اگر اہلسنت کا مقصود سوالات کی تعداد برد ھانا ہوتا تواس تحریر کے جواب میں سیروں سوالات کیے جاسکتے تھے، مكر مناظر ابلسنت كالمقصود نهعوام كوفريب ديناتها، نه كفتكوموضوع مناظرے كى حدود سے باہر لے جانا تھا،اس کیے انھوں نے نہتوان بے کل سوالات کے جوابات دیے اور نہ فم متعلق سوالات قائم كيے، البتہ جب بيسب كودكھاديا كەغيرمقلدمناظراپنے دعوىٰ كى احزے یا فراراختیار کررہاہے،عوام کوفریب دینے کے لیے پھر قرآن مجید کی م م قائم رکھنے کی کوشش کررہاہے، اور اب اپٹی مذہبی سرشت کے ر ار آیاہے، تو اس کی تحریر پر مواخدہ اور اس کے

مغالطے کے جواب کی طرف توجہ کی ، وقت میں وہی گنجائش کی تھی اس لیے بہت سے اہم مواخذے اس وقت لکھنے ہے رہ گئے ،مثلاً اس تحریر میں غیر مقلد مناظر نے لکھا۔ ہم نے اپنی تحریر میں کتاب وسنت سے ثابت کیا ہے کہ سی بھی ہستی کوفوق الفطری قوت واختیار کے ساتھ متصف ماننا شرک ہے۔

(۱) ورنہ یو چھا جاسکتاہے کہ اس کے قبل آپ کی تین تحریر آئی ہے، پہلی تحریر جو گھر ہے لکھ کرلائے تھاس میں تو آیات اور ایک آ دھا حادیث میں ، دوسری ، تیسری جو اسلیج پرلکھا ہیں،ان میں نہایک آیت ہے نہایک حدیث، پہلی تحریر میں کوئی ایسی آیت یا حدیث تہیں جس میں شرک کی مذکورہ بالاتعریف موجود ہو، اگر ہے تو نشاند ہی کریں ، اور ا کر محریہ سے مرادان تین کے علاوہ اور کوئی خاص تحریر ہے جو کہیں پر دہ تثیں ہے تو اس کے حوالے سے کیافائدہ ،مگراب بتادیجے ہم زیارت کرلیں۔

(۲) بوچھا جاسکتا تھا کہ بتائے وہ کون سی آیت ہے کون سی حدیث ہے جس میں شرک کی رتعریف کھی ہے۔

(٣) يو چھا جاسکتا تھا کہ آپ نے تحریر نمبر ۲ میں شرک کی دوتعریف کی تھی ،اب صرف ایک کی کیوں کی ، کہا پہلی تعریف علط تھی۔

(٧) يوچها جاسكتا تهاكة پ نے تحرینبرا میں اتناس تعریف میں بر هایا تها كة اس كے تقرب كے ليے كوئى عمل كرنا شرك ہے "اور يہاں بي قيدنہيں ،كيا وہ قيد لغوهي جو یہاں نہیں یا وہ قید ضروری تھی مگر اب خود اس کا جواب دے رہے ہیں اس لیے لکھنا

(۵) يو جهاجاسكتاتها كه بعد كاتول يهلي كارافع موتاع تواب جب كه آب نے شرک کی بہتعریف کی کہ''کسی بھی ہستی کوفوق الفطری قوت واختیار کے ساتھ متصف ماننا شرک ہے' تو شرک منحصر ہوگیا،اعتقادالیعنی مانے میں اور ماننا دل کا کام ہے،مرادیں ما تكنا، حاور جرهانا، ايصال ثواب كرنا، اكريتي سلكانا، جو دل كاكام نبيس، زبان اور

## قرينر(٣)

از: \_اہلسنت وجماعت

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم

ہم نے اپ پہلے پر چہ میں تشری دووی ہے متعلق آپ سے گیارہ سوالات کیے،
لیکن آپ نے ان میں سے صرف سوال نمبرا کا نامکمل اور مہم جواب دیا، بقیہ تمام
تشریحات آپ کے ذمہرہ گئیں، کل آپ نے تریمبر امیں بیا قرار کیا کہ طلب کے بعد
تشریحات آپ کے ذمہرہ گئیں، کل آپ تجدہ سہو کررہ ہم بیں کہ ہم کو تشریحات کے طلب
تشریح کی جاستی ہے کین آج آپ تجدہ سہو کررہ ہم بیں کہ ہم کو تشریحات کے طلب
کرنے کامیدان مناظرہ میں جی نہیں، اقرار کرکے کرنا آپ نے کس سے سیکھا ہے۔
آپ رشید ہیہ کے حوالہ سے یہ بھی اقرار کررہ ہمیں کہ 'وضو میں نہیت شرط ہے'
کا دعویٰ کرنے والے سے وضوء نہیت اور شرط کی تعریف ہوچھی جاسمتی ہے، سوال ہیہ کہ
وضوک کو معلوم ہوتی ہیں اور بعض وجہیں خفی ہوتی ہیں، تو خفی دو کوسائل کو ہوچھنے کا قطعاً حق
ہے، جیسا کہ وضو والی مثال سے ظاہر ہے اس سے گریز کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ
سوالات کو بیادلہ اور مکا ہرہ قرار دینا آپ کی زیادتی اور ہے ہے۔
سوالات کو بیادلہ اور مکا ہرہ قرار دینا آپ کی زیادتی اور ہے ہے۔
سرط مناظرہ نمبر والی سے کہ '' مناظرہ حسب کتب اصول مناظرہ ہوگا'' آپ

دوسرے اعضاکے ہیں، یہ کیسے شرک ہوئے؟۔

(۱) اور پوچها جاسکتا تھا کہ لفظ ''کسی بھی ہستی' اللہ عز وجل کو بھی شامل ہے، تو کیا آپ کے نزد یک اللہ عز وجل کو بھی فوق الفطری قوت واختیار کے ساتھے متصف ماننا شرک ہے؟ یا پھر اللہ عز وجل بھی آپ کے نزدیک فوق الفطری قوت واختیار کے ساتھ متصف نہیں؟ اگر نہیں اور اس قول کی بنا پر آپ مجبور ہیں یہی کہنے پر تو اللہ اور بندوں میں کیا فرق رہا؟۔

(2) شرک سے بیخ کے لیے ضرور بالضرور نیاکھناپڑے گا کہ اللہ عزوجل بھی فوق الفطری قوت واختیار کے ساتھ متصف نہیں تو پھر بیان قرآن مجیداور ہزار ہاا حادیث کا انکار ہے جن میں بھراحت مذکور ہے کہ اللہ عزوجل ہرشکی پرقادر ہے، مختار مطلق وفعال لما برید ہے، وغیرہ وغیرہ اب آپ یا تواقر ارکریں کہ آپ لوگ مشرک ہیں یاان آیات واحادیث کا انکار کرے اقرار کریں کہ ہم منکر قرآن واحادیث ہیں؟ یا پھریہ قبولیس کہ مارنا، جلانا، روزی دینا، مرادیں پوری کرنا، مشکل کشائی کرناوغیرہ وغیرہ، اللہ عزوجل کے لیے فطری کا مہیں؟ اور آپ مرادیں پوری کرنا، مشکل کشائی کرناوغیرہ وغیرہ، اللہ عزوجل کے لیے فطری کام ہیں؟ اور آپ

لوگوں سے کیا مستبعد، مگر مسلمان سوچیں کہ اب لازم کہ اللہ عزوجل کی صفات بھی فطری ہوگئیں،اور فطری مخلوق اور ہر مخلوق حادث، تو اللہ عزوجل کی صفات حادث؟۔
(۸) یو چھا جاسکتا تھا کہ آپ نے ایک طرف تو ابوطالب کے بارے میں لکھا

رب چ چھ باساتھ ہی ساتھ اس کو حضرت بھی لکھا تو گویا کا فرآپ کا حضرت ہوا،اس کہوہ کا فرمرا،اورساتھ ہی ساتھ اس کو حضرت بھی لکھا تو گویا کا فرآپ کا حضرت ہوا،اس ہے آپ لوگوں کا حال کھل گیا، کہ آپ لوگوں کارشتہ کسی ہے۔

وقت میں کمی کے علاوہ جب غیر مقلد مناظر نے انبیائے کرام کی تو ہین شروع کردی تواب سب سے زیادہ اہم تھا کہ اس پر توجہ کی جائے ،اس لیے اہلست کے فاضل مناظر نے بیتح ریکھی اور جب شیر کی طرح گرج کر پڑھنا شروع کیا تو معلوم ہوتا تھا کہ مخالف اسٹیج پرانسان نہیں بیجان مور تیاں بیٹھی ہیں۔

公公公

لکھ دیا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے مقابلے میں مجبور تھے؟، حضرت ہودعلیہ السلام اپنی قوم کے مقابلے میں بے اختیار تھے، بلکہ آپ نے یہاں تک ترقی کی کہ فرعون اور شیطان تک بلکہ ان انبیا کے زمانہ کے لفنگوں اور کچوں کوان سے زیادہ طافت تھی، کیا آپ کی مذکورہ آیات میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا ہے جس کے یہ معنی ہوں جو آپ کی تحریر میں ذکر ہوئے، اگر نہیں اور ہر گر نہیں تو بے مقصد آیتوں پر آیتیں لکھنے سے کیا فائدہ ہے۔

س اگر بقول محشی '' رزم حق و باطل' یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ غیر مقلد مناظر کی بچھلی تحریر میں پیش کردہ آنتوں سے وہی ثابت ہوتا ہے جوان کا دعویٰ ہے، تو پھر یہ ذمہ داری ان پرعائد ہوتی ہے کہ وہ ان آیتوں کا صحیح جواب دیں جن کا ذکر سنی مناظر نے اپنی تیسری تحریر میں کیا ہے، اور جن سے انبیائے کرام کی فوق الفطری قوت ثابت ہوتی ہے اور غیر مقلد مناظر کے دعوے کے تارو پور بھر جاتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اُت وَ مسنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض کے آپ لوگ مصداق ہیں۔

بات دراصل بیہ ہے کہ انبیائے کرام میہ مالیام باؤں، مصیبتوں اور تکیفوں پرصابروشا کررہتے،

تاکہ ان کی قوم انھیں مرتبہ عبدیت سے او پر نہ مجھ بیٹے، صفات الوہیت سے متصف نہ ماننے گئے، اوراس صبرورضا پر انھیں عظیم اجرعطا ہو، ان مصیبتوں اور تکلیفوں کے برداشت کرنے کو انبیائے کرام کی مجبوری سے تعمیر کرنا دین و دیانت کا خون کرنا ہے، حدیث میں فر مایا گیا بلائیں سب سے زیادہ انبیا پر پھران پر جوان کے بعد افضل ہیں، آدی اپنے دین کے اعتبار سے بلاؤں میں متبلا کیا جاتا ہے،

تمدی شریف کی حدیث ہے، حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے عض کیا، یا دسول اللہ! ای الناس اشد بلاء تمدین الانہ اور میں متبلا کیا جاتا ہے،

قال الانہ اء شم الأمثل فالأمثل بہتلی الرجل علی حسب دینہ. الحدیث (تر نری ۲۲، ۱۳۳۰)

یکی وجہ ہے کہ بہت سے موقع پر کفار نے انبیا سے مجزہ کے اظہار کا مطالبہ کیا، لیکن چوں کہ ان کا مقصد نبی پرایمان لانا نہ تھا، اس لیے انبیائے کرام علیہم السلام نے اظہار مجزہ نہ فرمایا، قرآن کریم میں ہے، وَانْ یَسَووُا کُسَلَّ آیَةِ لَا یُسُوْمِنُو اَ بِهَا حَتیٰ اِذَا جَاؤک یُجَادِلُو نُکَ یَقُولُ الَّذِیْنَ کَفَرُو اَ اِنْ هَذَا اِلَّا اَسْتِ اَلَٰ اللّهُ وَانْ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

مناظرہ کی کسی کتاب میں بید کھا دیجیے کہ سائل کے تعین دعویٰ کے سوال کے بعد الٹا مدعی کو سوال کرنے کا حق ہے، آپ نہ دکھا سکے اور ہر گرنہیں دکھا سکتے تو بتا ہے کہ کون مجادلہ کررہا ہے اور کون وقت ٹال کر الجھارہا ہے، بہر حال ہمارے وہ سوالات آپ کے اوپر قرض ہیں اور شاید قیامت تک قرض ہیں، آئندہ آپ کی اس حرکت سے بحث میں کچھ الجھاؤ ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔

آج آپ نے متعدد آیتی ذکر کی ہیں جن سے انبیا کا مجبور اور بے اختیار ہونا آپ نے ثابت کرنا چاہے اور آپ اس صد تک بڑھ گئے کہ معاذ اللہ آپ نے بیاسی لے وی شبوت کے لیے دیکھئے غیر مقلد مناظر کی تیسری تحریر کی چندعبار تیں مثلاً رزم حق و باطل ص ٢٧ یہ ہے ''اس قوت واختیار (فوق الفطری) کا ایک چھلکا اور ایک ذرہ بھی کسی کونہیں ملاہے''۔صفحہ ۲ بر ہے''اگر آ تحضور صلی الله علیه وسلم کواختیار حاصل ہوتا تو کسی قیمت پر ابوطالب کو کفر پر مرنے نہ دیتے''۔ص ۲۷ ہی پر ہے''اگر حضور کو ہدایت دینے کی قوت اور اختیار ہوتا تو ،الخ''۔صفحہ ۱۸ پر ہے''اس سے بالکل صاف صاف ابت ہوتا ہے کہ انھیں (انبیائے کرام کو) تصرف کا اختیار نہیں تھا" مے فیہ ۱۹ پر ہے ' نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر اینے کو کن کے مقابلے میں مغلوب قرار دے رہے ہیں ، ان کفار کے مقابل میں جھیں فطری قوت سے زائد کچھنہیں ملاتھا، اگرنوح علیہ السلام کوفوق الفطری قوت ملی تھی تو اپنے آپ کوان کے مقابل میں مغلوب کیوں محسول کررہے تھے' صفحا کے پر حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ' ان کو (حضرت لوط علیہ السلام کو)اتے اختیارات بھی نہیں دیے گئے تھے کہ وہ اپنی قوم کے بدمعاشوں سے اپنی اور اپنے اہل کی حفاظت كريكية ''\_ پھرغير مقلد مناظر نے يہاں تك لكھ ديا كه ''حضرت لوط عليه السلام كوفوق الفطري طاقت تو ور كنار فطرى طاقت بھى اتى نہيں تھى كەن كا ( قوم لوط كا ) مقابلەكر سكتے ، بلكەمجبورى كاپدعالم تھا كەچندلچوں اورلفنگوں کے مقابلہ میں ایک گھ باز اور ہبہ زور قبیلہ کی آرز وکررہے تھے،اس طرح غیر مقلد مناظرنے اپی تحریر میں انبیائے کرام کو بے اختیار اور مجبور ثابت کرنے کی مذموم و ناپاک کوشش کی ہے، سنی مناظر نے اپنی تیسری تحریر ك شروع ميں جب أنفين باتوں كواختصار كے ساتھ بيان كركاس پرايراد قائم كيا تو تحشي "رزم حق و باطل" و ديگرغيرمقلدين پر بجل گريڙي،اورات جھوٹ اور ہيرا پھيري تي بير کرديا، جب که کوئي بھي آ نکھوالاغير مقلد مناظر کی تحریفبر میں ان مدموم اور بتک آمیز عبارتوں کود کھ سکتا اور پڑھ سکتا ہے۔ مگر چەدلاورست دزوے كەبكف چراغ دارد

(۵) آیات صفحه و کامفہوم بیے کہ شرکین خدا کے سواایسول کو بوجتے تھے جنھیں کچھاختیار نہیں،اس پر بھی بیسوال ہے کہ کیائسی کا بے اختیار ہونایا اس کو بے اختیار ماننا شرک ہے؟ اگر نہیں تو ان آیات کوشرک کے ثبوت سے کیا علاقہ؟ اور اگر بیمطلب ے کہ بے اختیاروں کو بوجنا شرک ہے تو کیا جولوگ اسباب کے تحت اختیار رکھتے ہیں ان کی پرستش شرکتہیں؟۔

(٢) آپ کی تحریمبرا کے پورے متن سے یہ بات کہ شرک کیا ہے عنقا کی طرح غائب ہے، ڈھونڈ کر بتاہیۓ کہ شرکین کی وہ کون سی حرکت تھی جس کوخدانے شرک

(2) اور چونکہ آپ نے تحرینبرا میں شرک کی تعریف کی ہے، اس کیے اس تعریف کی روشنی میں ان آیات واحادیث کا نطباق جھی فرمائے۔

(۸) ساتھ ہی شرک کے دنیا دی اور اخر وی احکام بھی واضح فرمائیں۔

(۹) آپ نے شرک کی جو تعریف کی ہے اس پر ہمارے حسب ذیل معروضات ہیں۔

(الف) تعریف شرک مندرجہ تحریفہ را شارہ تمبر احدہے یارسم، شارہ نمبر ۵ میں ذکر کی ہوئی تعریف کیاہے؟ کیاایک ہی حقیقت کی چندحدیں ہوسکتی ہیں؟۔

(ب) ہم نے اپنے پر چینبراشارہ نمبر ۵ میں غایت تعظیم کی حد پوچھی تھی ، آپ نے جواباً شرک کی ایک اور تعریف لکھودی ، پیطریقہ کہاں تک درست ہے؟۔

(ج) کسی کے لیے الیی قوت واختیار مان کر جسے آپ فطری کہتے ہیں اس

کے تقرب کے لیے کوئی عمل کرنا شرک ہے یا نہیں؟۔

(د) تعریف شرک تحریر نمبرا شاره نمبرا میں لفظ عبادت بھی آیاہے اس کیے عبادت کی تعریف اور عبادت و تعظیم کا فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ (۱۰) آپاین پہلی تحریر صفحہ ۵ پر کہتے ہیں کہ شرکین عرب اپنے معبودوں کی

ہم اس تحریر میں آپ کے دلائل کا ایک بلکا تجزیر تحریر کررہے ہیں۔ نوٹ:۔ آپ کی تحریرے ایسا ندازہ ہوتا ہے کہ آپ دھیرے دھیرے اپنا ذہنی توازن کھور ہے ہیں اور قلم پر د ماغ کی گرفت ڈھیلی ہوتی جارہی ہے،جبیبا کہ آپ کے تحریر کردہ الفاظ "مرغے کی ایک ٹا گگ 'وغیرہ سے ظاہر ہے، ہم ان الفاظ کا ترکی برتر کی جواب دینا جانے ہیں الیکن ہم علمی وقار کو بحروح ہونے دینا تہیں چاہتے۔

آپ نے اپن تحریراول کے صفح ا پرمشر کین سے متعلق قرآن علیم کی چھ سورتوں سے چودہ آیتی فقل کیں ،ان آیتوں کامضمون سے ہے کہ شرکین عرب اللہ تعالیٰ کو خالق ، رزاق، بارش اتارنے والا ، سمع وبصر کا مالک، مارنے اور جلانے والا، آسان وزمین کا مالك اورمد برمانة تصاورآپ نے بھی اس كا اقرار كيا ہے۔

(۱) سوال بہے کہ ان آیات کا شرک کے معنی سے کیا علاقہ ہے؟ کیا اللہ کوخالق ورزاق وغیرہ مانناشرک ہے اگر نہیں تو اِن آیات کامحل استدلال میں پیش کرنا غلط ہے۔ (٢) ان آیات کے بعد آپ نے تین سورتوں سے چند آیات للھیں اور بخاری ے حضرت ابن عباس کے دوا توال نقل کیے جن کامضمون پیہے کہ''مشرکیین جن کو ہوجا كرتے تنے وہ اللہ كے نيك بندے تھے بندوں ميں بھی ایسے تھے كه فرشتہ تھے،اب سوال یہ ہے کہان کا فرشیتہ ہونا یا نیک بندہ ہونا شرک ہے اگر نہیں توان آیات واحادیث سے

شرك كاثبوت كيم مكن ہے؟۔ (٣) آپ نے صفحہ اپرایک دعویٰ کیا کہ مشرکین کا بیعقیدہ تھا کہ ان کے معبودوں کوعطائی طور پرفوق الفطرۃ قوت واختیار ہے، بیرآپ کی ذکر کردہ آیات و احادیث میں سے کس آیٹ یا حدیث سے ثابت ہے، نشاندہی تیجیے،اور پیرہتا ہے کہ پیر ثبوت نصوص کی ولالات اربعہ میں ہے کس ولالت سے ہے، بالفرض اگران کا بیعقیدہ ہوتو کس آیت یا حدیث میں ہے کہان کا بیعقیدہ شرک ہے؟۔ (٧) مافوق الفطرة قوت كس كوكت بين،اس كي وضاحت كرين؟ ـ

لُخُرِجُ المَوْتي بِإِذْنِي (ب، سورة المائدة: • ١١)

ترجمہ:۔ جب الله فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسی ! یا د کرومیرا احسان اپنے او پر اور اپنی ماں پر جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی تو لوگوں سے باتیں کرتا پالنے میں اور پکی عمر ہوکر اور جب میں نے تحقیم سکھائی کتاب اور حکمت تو ارة وانجیل اور جب تومٹی سے پرندہ کی سی مورت میرے علم سے بناتا پھراس میں پھونک مارتا تو وہ میرے علم سے اڑنے لئتی اور تو مادر زاداندھے اور سفید داغ والے کومیرے حکم سے شفا دیتااور جوتو مردول کومیرے حکم سے زندہ نکالتا۔

(٢) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَكَهُلاً وَّمِنَ الصَّالِحِيْنَ (٣٧، سوره آل عمران: ۲۲)

اورلوگوں سے بات کرے گا گہوارہ میں اور یکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا۔ (٣) أَنِّي قَدُ جِئْتُكُمُ بِآيَةٍ مِّنُ رَّبِّكُمُ أَنِّي أَخُلُقُ لَكُمُ مِنَ الطِّين كَهَيْتَةِ الطّيُرِ فَانُفَخُ فِيُهِ فَيَكُونُ طَيُراً بِإِذُن اللّهِ وَأَبُرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْابُرَصَ وَأَحْي الْمَوْتِي بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنِّبُّكُمُ بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوْتِكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمُ إِنْ كُنتُهُ مُؤْمِنِينَ (ب٣، سوره آل عمران: ٩٩)

ترجمہ: (حضرت عیسی نے فرمایا) میں تہارے پاس ایک نشائی لایا ہوں، تہارے رب کی طرف سے کہ میں تہارے لیے مٹی سے پرندکی سی مورت بنا تا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہوجاتی اللہ کے حکم سے اور میں شفادیتا ہوں مادر زاداند ھےاورسفیدداغ والے کواور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں جوتم کھاتے اور جواینے گھروں میں جمع کرر کھتے ہو بیشک ان باتوں میں تمہارے کیے بڑی نشانی ہے اگرتم ایمان رکھٹے ہو۔

حضرت عیسی علیهالسلام نے عطائے البی سے اس عمر میں گفتگو کی جب بچے گفتگو کے قابل نہیں ہوتے ،مٹی سے پرند پیدا فرماتے اس میں روح پھو تکتے ، ما درزا د نابینا اور قوت واختيار ذاتى نہيں مانتے تھے بلكہ عطائي تشليم كرتے تھے۔

(الف) کیاکسی کے بارے میں عطائی قوت واختیار کاعقیدہ رکھنا شرک ہے؟۔

(ب) اگرہے تو قرآن وحدیث کی نص سے ثابت سیجیے؟۔

(ج) اوراس وقت بیربات ملحوظ خاطررہے کہ بیجھی واضح کرتے چلیے کہ شرک ك بنوت كے ليے كس درجه كى دليل دركار ہے؟۔

(د) آپ کی تحریر کرده دلیل درجهٔ اثبات کو پینی ربی ہے۔

(۱۱) آپ اپن تحرینبرا کے خاتمہ پر لکھتے ہیں'' یہ آیات عقیدہ مشرکین کی تر دید کرتی ہیں اور وہ اپنے معبودوں میں عطائی طور پرفوق الفطری توت واختیار مانتے تھے،اس کیے ثابت ہوا کہ عطائی طور پر بھی اس فوق الفطری قوت واختیار کا ایک چھلکا اورایک ذرہ بھی حاصل نہیں، یہ قوت واختیار اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اللہ کے علاوہ کسی میں بھی اس کا ماننا شرک ہے اور یہی شرک فی التصرف اصل شرک ہے اور دیگرمظاہرشرک کی بنیادہے' آپ کی دلیل کا مداراس بات پرہے کہ انبیا واولیا کے لیے فوق الفطری قوت واختیار کا ایک چھلکا اور ذرہ بھی ماننا شرک ہے اگر چہان کا پیہ وصف عطائے الی سے مانا جائے۔

ہمیں دلیل کے اس جزیر منعاً اعتراض ہے اور بطور سند منع درج ذیل چند آیات

(۱) قرآن پاک میں اللہ کا خالق ہونا ثابت ہے اور اسی قرآن میں اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام سے متعلق ارشاد فر مایا۔

قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ بُنَ مَرُيَمَ اذَّكُرُ نِعُمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدُتَّكَ بِرُور الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَكَهُلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالاِنْجِيلَ وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ الطِّينُ كَهَيْئَةِ الطَّيْر بِإِذُنِيُ فَتَنْفَخُ فِيُهَا فَتَكُونُ طَيُراً بِإِذُنِيُ وَتُبُرِى الاَكْمَة وَالابُرَصَ بِإِذُنِي وَإِذُ ج صير م وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمُرَ فَسَيَقُولُونَ الله (ب ا ا ، سورة اونس: ۱ س) كون كام كى تدبيركرتا بيتووه (مشركين) كهيل مح كماللد

دوسرى جَكْرْ آن حَيْم مِن ارشاد ب والنّنزعَ اب غَرُف أوّالنّشِطتِ نَشُطاً وَّالسَّبِحَاتِ سَبُحاً فَالسَّبِقَاتِ سَبُقاً فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمُواً (پ • ٣٠، سورة

النازعات: ١٥٥١)

قتم ان کی کیختی سے جان کھنچیں اور نری سے بند کھولیں اور آسانی سے پیریں، مرآ کے بردھ کرجلہ چیں، پھر کام کی تدبیر کریں۔

مدبرات جمع کاصیغہ ہے تو کیا اللہ تعالی نے کامول کے بہت سے مدبر بنا کراہے شریک پیدا کیے ہیں یاان مدبروں نے اللہ کی عطامے تدبیر کر کے ارتکاب شرک کیا ہے۔ (٥) حضرت يوسف عليه السلام في الين بهائيول سارشا وفر مايا إذ هَبُوا بِقَمِيْ صِي هِذَا فَالْقَوْهُ عَلَىٰ وَجُهِ آبِي يَأْتِ بَصِيراً (سوره يوسف: ٩٣ بسا) میراید کرن کے جاؤات میرے باپ کے منہ پر ڈالوان کی آ تھیں کھل جِ تَيْنَ كَي فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِينُ أَلْقَهُ عَلَىٰ وَجُهِم فَارْتَدَّ بَصِيراً (١٣١، يــوسف: ٢٩) پھر جب خوشی سنانے والا آیااس نے وہ کرنتہ یعقوب کے منہ پر والا اسی وقت اس کی آ تکھیں پھر آئیں۔

حضرت یوسف علیه السلام نے اپنے پیرین شریف کے ذریعہ حضرت یعقوب عليه السلام كي آئلهين واپس كرنے كا دعوىٰ فر مايا اور واقعةُ آئلهين واپس بھي آئسين، بيه كارنامه ما فوق الفطرة ب يانهيس؟ أكرب توآب ك كهنج يرشرك لازم آيا، كيا انبيائ كرام بھى معاذ الله مشرك تھے، اوراگر مافوق الفطرة تنہيں ہے تو آپ بھی اپنا پير ہن سی نابینا کی آئکھوں پرلگا کرآ زمائیں اور ضرور آزمائیں۔

(٢) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتْبِ أَنَا آتِيُكَ بِهِ قَبْلَ أَنُ يُّرُتُلَّا إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضَلِ رَبِّي (٢٩١، سفید داغ والوں کوخدا دادقوت سے مردوں کوزندہ فرماتے ،لوگ گھرسے جو کھا کرآتے اس كواور گھر ميں جوجمع ركھتے ان سب كوبے ديكھے بتاديتے۔

بيآ تھ مافوق الفطرة كارنام بين جوحضرت عيسى عليه السلام اپني خدادادفوق الفطرى قوت واختيار سے انجام ديتے سے۔

اب كہيے كيا الله تعالى ان كوية وتيں دے كرمشرك ہوا؟ ياحضرت عيسى عليه السلام يكارنا مانجام در كرمشرك بوع ،إنَّ فِي ذلك الآيَةً لَّكُمُ إِنْ كُنتُمُ مُؤْمِنِين اگریدکارنامے فطری قوت واختیار کے دائرہ میں ہیں تو کم از کم اس کی ایک نظیرانے اختیارے ضرور پیش کریں۔

(4) آپ نے خود ہی اپن تحریر تمبرا کے صفحہ کر سور ہ پوٹس کی ایک آیت نقل کی

حفرت عيسى عليه السلام يا ديكرانبيائ كرام كواظهار معجزه مين قدرت على الكسب حاصل ہے، قدرت على الخلق توسمی کے لیے ہیں، نہ یہ ہمارادعوی ہے، اب خواہ فوق الفطری قوت کی نسبت بندے کی طرف ہو یا اللہ عزوجل كى طرف،اس كامعنى يبى بے كماس كاكب بندے كے اختيار ميں ہے،اوراس كاخالق الله عزوجل ہے،خواہ وہ كام بقول محشی "رزم حق وباطل" انسان کے فطری قوت واختیار کے دائر سے میں آتے ہوں جیسے مٹی سے چڑیا جیساؤ ھانچہ بنانا، یاانسان کی فطری قوت سے بالاتر ہوجیے ٹی کے ڈھانچے کو چڑیا بنادینا۔

دونوں پر حضرت عیسی علیدالسلام کوقدرت حاصل ہے، مگریہ قدرت بطور کسب ہے، نہ کہ بطور خلق اور یہی خوارق عادات امر کاظہور نبی کام بحر و کہلاتا ہے،اللہ کے حکم واذن سے ہونااس امرکونبی کام بحر و ہونے اوران کے فوق الفطری توت کے دائر ہ اختیار سے خارج نہیں کرتا، یمی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں وفات دینے کی نسبت الله عزوجل کی طرف بھی ہے،اورملک الموت کی طرف بھی،سورہ زمر،آیت:۴۲ میں ہے،السلَّسهُ یَسَوَفَعی الْاَنْفُسسَ حِیْسَ مَوْتِهَا "الله بى جاندارول كووفات ديتا ہے، ان كى موت كوفت "اورسورة تجده، آيت: ااميل ہے، قُلُ يَعَوَفَّكُمُ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُ كِلَ بِكُمُ "تم فرمادوكتهمين ملك الموت وفات دية بين جوتم يرمقرر كي كئ بين، محشی''رزم حق و باطل''بتا کیں کہ موت دینا فرشتہ کی فطری قوت سے بالاتر ہے پانہیں؟ اگر ہے اور ضرور ہے تو پھر آپ کے بقول پیشرک ہوایانہیں ، کیا معاذ الله قرآن نے شرک کی تعلیم دی ہے؟۔

ع ناطقال سربگريال جاسے كياكہيك

الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةً عَيْناً (پ 9، سورةالاعراف: ١٦٠) اور جب موی سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کووی کی کہ اس پھر پر اپناعصا ماروتواس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔

جب کہ پانی کے کیے حضرت موسیٰ کی قوم ترس رہی تھی اور اس کے حاصل ہونے کا کوئی ذریعہ نہ تھا تو انھوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا، کیا ہے

(بقیہ ۹۷ صفح کا) ..... جاسکتا ہے کہ آصف ابن برخیائے جوتصرف کیاوہ خصرف نوع انسان کے تناظر میں افوق الفطری قوت وتصرف تھا بلکہ نوع جن کے لحاظ ہے بھی ، الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار یوں سے مافوق الفطری تصرف کی خواہش کی ، حضرت آصف ابن برخیائے مافوق الفطری تصرف کیا ، اگر بھول غیر مقلد مناظر میشرک ہے تو شرک کی خواہش کا اظہار کرنے والے پر کیا بھتم ہوگا اور اس خواہش کے مطابق عمل کرنے والے پر کیا بھتم ہوگا ؟ تفییر ''خزائن العرفان' میں اگر تخت سے متعلق سلیمان علیہ السلام کے مطابق عمل کرنے والے پر کیا تھم ہوگا ؟ تفییر ' خزائن العرفان' میں اگر تخت سے متعلق سلیمان علیہ السلام کے دوری آصف ابن برخیا کا یہ تصرف ، مافوق مالکرنے کا ذکر ہے تو کیا اس سے حضرت سلیمان علیہ الرحم کا حوالہ بطور تقلید پیش کیا ہے تو اپنے آپ کے مقلد ہونے اگر آپ نے خزائن العرفان لفر قائم ہے کہ اگر آپ نے برائس سے خواہش اپنی جگہ قائم ہے کہ کا اعلان کیجئے ، پھر آپ کی اس تقلیدی تاویل کے باوجود مناظر اہل سنت کا یہ اعتراض اپنی جگہ قائم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت آنا فائا اپنے دربار میں حاضر کرنے کی خواہش اپنی جگہ قائم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت آنا فائا اپنے دربار میں حاضر کرنے کی خواہش اپنی جگہ تا تھیں ؟۔ سے ظاہر کی ، تو انھوں نے درباریوں سے ایک مافوق الفطرة تصرف کی خواہش کر کے شرک کیا ، یانہیں ؟۔

 سورةالنمل: ٠ ٣)

اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کاعلم تھا کہ میں اسے (ملکہ سبا کا تخت) حضور میں حاضر کروں گا ایک بل مارنے سے پہلے، پھر جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا تو کہا ہے میرے رب کے فضل سے ہے۔

حفرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت آنا فانا اپنے دربار میں حاضر کرنے کی خواہش اپنے درباریوں سے ظاہر کی ، حالا نکہ نہایت قلیل وقفہ میں تخت حاضر کرنے کا کوئی عادی ذریعہ بیں تھا تو انھوں نے درباریوں سے ایک مافوق الفطرة تصرف کی خواہش کر کے شرک کیا یا نہیں؟۔

کتاب کاعلم رکھنے والے درباری نے کہا کہ میں بلک جھینے سے پہلے ہی تخت کو حاضر کر دوں گا، ایک نبی کے حضور میں ایک ذی علم درباری نے بل مار نے سے پہلے ہی تخت حاضر کر نے کا دعویٰ کر کے ایک مافوق الفطرۃ قوت واختیار کا اظہار کیا، اور حضرت سلیمان نے اس کا انکار بھی نہ فرمایا، کیا یہ دوسرااعتاد شرک ہے یارضا بالشرک ہے؟ ہے۔ سلیمان نے اس کا افکار بھی نہ فرمایا، کیا یہ دوسرااعتاد شرک ہے یارضا بالشرک ہے؟ ہے۔ (ک) وَ اَوْ حَیْنَا اِلٰیٰ مُسوئسیٰ اِذُ اسْتَسْقَلُهُ قَوْمُهُ أَن اضرِ بُ بِعَصَاکَ

ے محشی رزم حق وباطل نے مناظر اہل سنت کے قاہر ایراد سے زچ ہوکر بات بنانے کی کوشش کی ،اور یہ
کھا کہ'' مخلوقات کی فطری قوت کے دائر مے مختلف اور متفاوت ہیں ،ان کی فطری قوت میں کئی ایسی چیزیں
شامل ہیں جو جانوروں کو حاصل نہیں ،مثلاً نطق وعقل وغیرہ ،اسی طرح فرشتوں اور جنوں کی فطری قوت میں کئی
ایسی چیزیں شامل ہیں جو انسان کو حاصل نہیں ،مثلاً فضامیں آنا جانا ،اور آنا فانا کہیں سے کہیں پہنچ جانا''۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملکہ سبا کا تخت لانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف ابن برخیا تھے، وہ نہ جن تھے نہ فرشتہ، ایک انسان تھے، جنھوں نے بلکہ جھپکتے ہی بارگاہ سلیمان علیہ السلام میں وہ تخت حاضر کرنے کی بات کہی، اور بلکہ جھپکتے ہی حاضر کربھی دیا، جب کہ یہ وقفہ اس وقفے ہے بھی بہت کم تھا، جس کا تذکرہ جن نے کیا تھا، جن نے اچلاس برخاست ہونے سے پہلے تک تخت حاضر کرنے کی بات کہی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اجلاس دو پہر تک ہوتا تھا، تو اس سے پہلے لانے کا مطلب یہ ہوا، کہ دو پہر ہونے سے پہلے گئے تت حاضر کروں گا، ان دونوں باتوں کوسا منے رکھ کریہ کہا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (بقیہ الگے صفحہ پر)

آپ کی زبان میں مافوق الفطری چیز کا مطالبہ نہیں ہے؟ اب کہیے موئی علیہ السلام جیسے جلیل الشان رسول اپنی قوم کے اس شرک پر کیسے راضی رہے اور انھوں نے قوم کو اللہ ہے دعا کرنے کی تلقین بھی نہ کی بھر اللہ کے حکم سے انھوں نے بھر سے بارہ چشے بہادیے، یہ دوسرا شرک ہوایا نہیں؟ وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا، اللہ نے حضرت موئی کو لاٹھی مار کر بھر سے یا فی نکا لئے کا طریقہ بتا کے نبی کو اسباب سے بالاتر قوت دینے کا اظہار نہیں فر مایا۔

(بقیہ ۹۷ صفحہ کا) ..... ' سلیمان نے فر مایا، اے دربار بوائم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس کے آئے جبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطبع ہوکر عاضر ہول'۔

عالانکہ انھیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اتنے قلیل وقت میں تخت بلقیس حاضر کرنے کا کوئی عادی ذریع نہیں ہے، تو یہ مافوق الفطرة تفرف کی خواہش ہوئی، تواگر ایسا تفرف شرک ہے، تو شرک کی خواہش کرکے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا ہوئے؟ پھرا یک جن نے اجلاس برخاست ہونے سے قبل تخت حاضر کرنے کی بات کہی، قرآن کریم میں ہے۔ قبال عِنْویْت مِنَ الْجِنِّ اَنَا آتِیْکَ بِهِ قَبْلَ اَنَ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِکَ وَاِیّنَیْ عَلَیْهِ لَقَوِیٌّ اَمِیْن (ممل ۳۹)' ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تجت حضور میں حاضر کردوں گاتبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور ہے شک میں اس پرقوت والا امانت دار ہوں''۔

بارگاہ سلیمانی میں جن کی بیوضی مافوق الفطرۃ نضرف کے لیے ہے یانہیں؟ چلئے ہم تھوڑی دیر کے لیے بید مانوق الفطری تصرف لیے بید مان لیتے ہیں، کدید جن کی نوعی قوت کے تحت داخل ہے، اس لیے جن کے لیے بید مافوق الفطری تصرف نہیں، لہذا شرک بھی نہیں، انسان تھے، کے اس دعویٰ کوغیر مقلدین شرک کے س خانے میں رکھیں گے؟

جس میں پل مارنے سے پہلے ہی تخت حاضر کرنے کے اختیار کا اظہار ہے، اور جو یقیناً ایک انسان کے لیے مافوق ہے، چنانچ مؤلف رزم حق وباطل کے لیے مافوق ہے، چنانچ مؤلف رزم حق وباطل نے فوق الفطری کی تعریف یہی کی ہے: ''تمام گلوقات میں نوعی قوتیں الگ الگ موجود ہیں، اور جن کے نہ ہونے سے وہ عیب دار ہوجاتی ہیں، وہ ہوئی فطری قوت اوراس پراضا فہ فوق الفطری ہے'' (رزم حق وباطل ص ۱۱۰)

قرآن كريم نے ان كلمات مباركہ سے دربارى كا قول بيان فرمايا نے ، قَالُ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتْبِ اَنَا آتِيْكَ بِهِ قَبُلُ اَنْ يُوتَدَّ اِلْيُكَ طَوُفك (ممل: ٣٠) ''اس ئے عض كے پاس كالم تھا كہ يس اسے حضور ميں حاضر كروں گا ايك بل مار نے سے پہلے''۔۔۔۔۔ (بقيدا گلے صفحہ بر)

(۸) مولی علیه السلام اپنی قوم کولے کرمصر سے روانہ ہوئے ، فرعون اپنی شکر کے ساتھ آپ کا تعاقب کر رہاتھا، راہ میں دریا حائل ہوا آگے بڑھنے کی کوئی سبیل ندری فاؤ حَین اللہ اللہ مُوسی آنِ احْسِرِبُ بِعَصَاک الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَکَانَ کُلُّ فِرُقِ کَالطَّوْدِ الْعَظِیْم (پ ۹ ۱ ، سورة الشعرا: ۲۳) تو ہم نے موسی کووی فرمائی کردریا پراپنا عصامارو، تو جھی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ بڑے پہاڑ جیسا ہوگیا۔

بیشک اللہ تعالی بے وسلہ دریا میں راہ بنانے پر قادر ہے، کیکن اس نے موکی علیہ السلام کو دریائے عصا مار کر راستہ بنانے کا تھم کیوں دیا، کیا اللہ تعالی اپنے انبیائے کرام کے ذریعے مافوق الفطرۃ کام انجام دلا کران کی عطائی قوت واختیار کا اعلان نہیں فر مار ہا ہے، یہ ہمارے منع کے سند کی پہلی اور مختصر فہرست ہے، ان کا جواب دیجیے تو مزید شوامد پیش کیے جائیں۔

ضياء المصطفط قادرى عفى عنه حكيم ابوالحن عبيد الله مناظر المسنت وجماعت صفى الرحمٰن الردوالقعده ١٣٩٨ إه

(بقیہ ۹۵ صفی کا) ..... سوال بہ ہے کہ آصف ابن برخیا کی قوت تو عفریت جن کی قوت ہے بھی بہت زائد میں اسلیم کی میہ تقی ، کہ پلک جھی کے اور بیقوت قرآن نے ان میں تسلیم کی میہ شمی ، کہ پلک جھی کے اور بیقوت قرآن نے ان میں تسلیم کی میہ شرک ہوایا نہیں؟ پھر بید کہ شرک بدلتا نہیں ، تو ایک قوت کو ایک نوع میں ماننا آپ کے نزد یک شرک نہیں تو ایک قوت کو دوسری نوع میں ماننا کیسے شرک ہوگیا؟۔

پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری کے اس دعوے پرتکیر نہ فرمانا غیر مقلدین کے فارمولے کے مطابق شرک ہوگایار ضابالشرک؟ اعاذنا الله تعالیٰ عن هذه المعتقدات الفاسدة۔

آلمصطفے مصباحی

### نوٹ: \_

شرائط مناظرہ میں طے تھا کہ اگر اس کے مطابق چونکہ ابھی پہلا موضوع تشنہ تھا،اس کیے اہلسنت نے مطالبہ کیا کہ آج تیسرے دن بھی اسی موضع پر بحث ہو گر غیر مقلدین نے صاف انکار کردیا کہ اب اس موضوع پر بحث نہیں ہوگی ، ان کے علانے مجھی اوران کے منظمین نے بھی ، بات ظاہرتھی کہ غیر مقلدین مولوی تو اپنی بے بسی محسوں ہی کررہے تھان کے عوام بھی اپنے مولو یوں کا عجز نمایاں طور پر دیکھ رہے تھے، یہ کیا بحث ہے کہ ایک سائس میں لکھ گئے کہ انبیا واولیا سے مرادیں مانکنا، اگر بتی سلگانا وغیرہ وغیرہ عبادت ہے اور شروع سے یو چھا جارہاہے اور ہرتحریر میں یو چھا جارہاہے کہ عبادت کہتے کے ہیں تو دودن مکمل گزرنے کے باوجودعبادت کی کوئی تعریف نہ کرسکے، جب آب بی نہیں بتا سکتے کے عبادت کے کیامعنی ؟ تو کسی چیز کوآپ کیسے کہد سکتے ہیں کہ بیعبادت ہے یانہیں، پھرآپ کا مرعیٰ کیسے ثابت ،وا،شرک کی تعریف ایک نہیں، تین تنین کیں ، اور متنوں ایک دوسرے سے مختلف ، اس کا صاف مطلب ہے کہ ان مجتمدین کو شرک کے بھی معنی معلوم نہیں ، جوجی میں آتا ہے ، جب موقع ہوتا ہے لکھ دیتے ہیں ، پھر دوتعریف میں فوق الفطری قوت کا لفظ استعال کیا، مکرر سد کرر، پوچھنے پر بولے تو وہ بولے کہ نہ بولتے تو بھرم قائم رہتا، جو بولے اس کا صاف مطلب بیتھا کہ بیجاروں کو فوق الفطرى كے معنى تبيں معلوم ، صاف صاف قبول ليا۔

جس طرح انسان اور حیوان کی فطری قو تیں متفاوت ہیں اسی طرح انسانوں، جنوں کی فطری قو تیں متفاوت ہیں اسی طرح انسانوں، جنوں کی فطری قو تیں مختلف ہیں، ہرایک کا دائرہ کیا ہے اس کے جاننے کے ہم مکلف نہیں۔

(۱) اس کا صاف صاف مطلب سے ہے کہ غیر مقلد مناظر کو اقر ارہے کہ ہم سے نہیں جانئے کہ انسان، حیوان، جن کی فطری قو تیں کیا ہیں اور کس حد تک ہیں، جب

آپ بنہیں جانتے کہ فطری قوتوں کی حدیں کیا ہیں، تو کسی قوت کے بارے میں یہ فیصلہ کیے کریں گے کہ یہ فطری ہے یا فوق الفطری، اور جب یہ فیصلہ نہیں ہوسکتا تو کسی چیز یا اعتقاد کے شرک ہونے نہ ہونے کا فیصلہ نہیں ہوسکتا تو کسی چیز کے ایمان ہونے نہ ہونے کا کھی فیصلہ نہیں ہوسکتا تو آپ کی شرک کی تعریف کا حاصل یہ ہوا کہ بھی اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوسکتا ہے، کہ کیا چیز ایمان ہے کیا چیز شرک، تو آخر نتیجہ یہ فیلے گا کہ کسی مخص کے بارے میں یہ بھی فیصلہ نہ ہوسکے گا کہ یہ مومن ہے کہ شرک، چلوچھٹی ہوئی مشاک فی الله شاک ، یہ آج راز کھلا کہ غیر مقلدیت نام ہے لالاریت کا۔

(۲) پھرکس منہ ہے کہہ دیا کہ انسانوں، جنوں کی فطری قوتیں مختلف ہیں، کسی چیز کو جانے بغیران کے مختلف وشفق ہوئے کا حکم سراسر باطل ہے۔

(۳) اور جب فطری اور فوق الفطری قوئت مانے پر مدارہ ایمان وشرک کا، اور جب فطری اور فوق الفطری قوئت مانے پر مدارہ ایمان وشرک کا، اور ایمان وشرک کے جانے بغیر کوئی مومن ہونہیں سکتا کہ جب جانے گانہیں تو ایمان کیسے لائے گا، تولازم کہ کوئی غیر مقلد موثن نہیں۔

(س) فطری قوتوں کے دائرے کے جاننے کے مکلّف نہیں، مگرائیان وشرک جاننے کا مکلّف نہیں، مگرائیان وشرک جاننے کا مکلّف ہرانسان ہے اور یہی جاننا مدارائیان وشرک، تو اس کا جاننا ہرفرض سے اہم فرض، پھرکس منہ سے کہددیا کہ ہم اس کے جاننے کے مکلّف نہیں۔

(۵) الکذوب قد یصدق پکا جھقا بھی بھی بھاری بول دیتاہے، بیت ہے کہ ہم انبانوں، جنوں کی فطری قوتوں میں سے ہرایک کے دائرے کے جانے کے مکلف نہیں اور بیدلیل ہے، کسی میں فوق الفطری مانے کا نام شرک نہیں، ورنہ ہم اس کے ضرور مکلف ہوتے، ہم شرک سے بچنے کے مکلف ہیں تو جب تک شرک جانیں گے نہیں اس سے بچیں گے کیسے، تو آپ کی اس اُن کہی سے ثابت کہ آپ کی شرک کی خونساختہ تعریف باطل، اور اسی پر مدار تھا کہ مرادیں مانگنا، نیاز فاتح کرنا شرک ہے، اور جب مدار

باطل تو تھم باطل ، تو آپ کے قول سے ثابت کہ وسیلہ مروجہ شرک نہیں۔

معلوم ہوتا ہے رات کو اور تکھتے او تکھتے کی نے یا مناظر ہی نے اتنا لکھ لیا تھا مسودہ
صاف کرنے والا لکھنے والے سے سیانا تھا، اسی نے اسٹیج پر اتنا نقل کیا تو ہوش آیا کہ بیتو افسان میں بیقوت ماننا بھی شرک نہیں ، اور جب شرک نہیں تو بقول آپ کے عفریت جنی کی کہ بیقوت صاف کرنے والا لکھنے والے سے سیانا تھا، اسی نے اسٹیج پر اتنا نقل کیا تو ہوش آیا کہ بیتو والے سے سیانا تھا، اسی نے اسٹیج پر اتنا نقل کیا تو ہوش آیا کہ بیتو دول کا تو جید ہی ملیا میٹ کردے گا تو پنچایت کر کے بیٹا کھایا ، لکھا۔

کرتا ، عیب دار ہوجاتی ہیں وہ ہوتی ہیں فطری قوت اور اس پراضا فی فوق الفطری ، جیب کے بیوجب آصف بن برخیا کی بیقوت فوق الفطری ، مجیب وہ عیب دار ہوجاتی ہیں وہ ہوتی ہیں فطری قوت اور اس پراضا فی فوق الفطری ، مجیب المحلوم ، مجیب کردے کا میکھوٹ کے لیے جنوب کی بیقوت فوق الفطری ، مجیب کردے کا کی بیقوت فوق الفطری ، مجیب کردے کے بیوجب آصف بن برخیا کی بیقوت فوق الفطری ، مجیب دار ہوجاتی ہیں وہ ہوتی ہیں فطری قوت اور اس پراضا فی فوق الفطری ، مجیب کردے کے بیوجب آصف بن برخیا کی بیقوت فوق الفطری ، مجیب کردے کے بیوجب آصف بن برخیا کی بیقوت فوق الفطری ، مجیب کردے کی کے بیوجب آصف بن برخیا کی بیقوت فوق الفطری ، مجیب دار ہوجاتی ہیں وہ ہوتی ہیں فطری قوت اور اس پراضا فی فوق الفطری ، مجیب کردے کے بیوجب آصف بن برخیا کی بیقوت فوق الفطری ، مجیب کردے کے بیوجب آصف بن برخیا کی بیقوت فوق الفطری ، مجیب کردے کے بیوجب آصف کی بیوجب کی بیوج

بھی،آپ کا اجتہاد کیا ہے جوں چوں کا مربہ ہے تعارض کے پیچھے تناقض کا شور تناقض کی دم میں تعارض کی ڈور۔ اس سیانے سے سیانا تو او مگھتے میں لکھنے والا نکلا۔

اس قتم کے لطائف وظرائف اس تحریر سرایا اجتها دمیں بھی بے شار ہیں، غیر مقلد جانے تھے کہ اب جورہ گئی ہے وہ بھی جانے والی ہے، اس لیے اڑگئے کہ اب اس موضوع پر مناظرہ نہ ہوگا، مگر فتظ بین اہلسنت نے چار گھنٹے کی کوشش کے بعد منوایا کہ اس موضوع پر مناظرہ ہوگا، مگر آج نہیں کل، اور کل پر ایسا اڑے کہ ٹلنے کا نام نہ لیا، حالا نکہ جب مناظرہ اس موضوع پر ہوتا ہے تو آج نہیں کل کی بات وہی ہوئی، آج نقد کل ادھار، مگر اہلسنت کو مناظرہ کرنا تھا، اس لیے منظور کر لیا گیا۔

اجتهاد ہے، ایک ہی قوت ایک ہی شخص میں فطری بھی ، فوق الفطری بھی ، ایمان بھی ، شرک

یت کریسب سے اخیر میں ۲٦ رتاریخ کو پڑھی گئی، مگر چونکہ یہ پہلے ہی موضوع سے متعلق ہے اس لیے اسے یہیں درج کی جاتی ہے تاکہ بحث کانسلسل ٹوٹے بغیر ناظرین اسے پڑھ لیں، یتح ریصرف اس مناظرے میں نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے غیر مقلد پر ججت الہیہ ہے۔

公公公

تمام مخلوقات میں جونوی قوتیں الگ الگ موجود ہیں اور جن کے نہ ہونے سے وہ عیب دار ہوجاتی ہیں وہ ہوتی ہیں فطری قوت اور اس پراضا فہ فوق الفطری ہے۔
سجان اللہ! سجان اللہ! کیا تحقیق ہے، کیا دور کی کوڑی لائے، مگریز ہیں جانا لسن مصلح العطاد ما اشدہ المدھو سڑے مردار پر منوں عطر ڈالو برکار، سنے۔

انسان الگ نوع ہے، شیرالگ نوع ہے، آپ کا حال تو نہیں معلوم مگر کتنے غیر مقلدین ہیں کدا گرشیر سے سامنا ہوجائے تو وہ خود بھاگ سکے یا نہیں مگراس کی روح اس کے جسم کا ساتھ جھوڈ کرضرور بھاگ جائے گی، مگر پچھا یسے بھی انسان ہیں جوشیر کی آئھوں میں آئھوں میں آئھوں ہیں ، شیر کو پچھاڑ دیتے ہیں، تاسی اس بہادر انسان کی یہ قوت فطری ہوئی کہ فوق الفطری، اگر فطری ہوتی تو ہوسکتا ہے آپ اس بہادر انسان کی یہ قوت فطری ہوئی کہ آن اس کا نام نہیں لیا گیا ہے کہ اس کے ہوسکتا ہے آپ اس غیر مقلد کو عیبی کہ دیں کہ اس کا نام نہیں لیا گیا ہے کہ اس کے ناراض ہونے کا ڈر ہو، مگر غالبًا آپ شیر کی آئھوں میں آئکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی تو بڑی بات ہے کھڑ نے بھی نہیں ہوسکتے ، تو آپ اس شیر مردانسان جیسی قوت نہ رکھ کر عیبی ہوئے کہ ہیں۔

آپ نے قبول لیا کہ عفریت جن میں بلقیس کے تخت لانے کی قوت فطری تھی اور بنص قرآن آصف بن برخیا میں اس جن سے بدر جہازا کد قوت تھی ، تولازم کہ آصف بن برخیا میں فوق الفطری قوت تھی ، قرآن مجید نے ایک ولی میں فوق الفطری قوت مانی تواب بتا ہے کہ اللہ عز وجل اور تمام امت جوقرآن پر ایمان رکھتی ہے ، مشرک ہوئے کہ بین ۔

## نځرينمبر(م) از: غيرمقلدين: \_

بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين . ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.

آپ کو جانے ہوئے الفاظ کی تشریح کاحق اگر مناظرہ رشید پیری روسے ہوتا بھی تو آپ کا پیچن مسلمانوں کی موجودہ ضرورت سے تکرا کرسا قط ہوجا تا ، آپ جن الفاظ کے چھے پڑے ہوئے ہیں عوام روز مرہ اس کا استعال کرتے اور اس کامعنی جانتے ہیں ، لہذا اس پروفت ضائع کرنے کے بجائے کتاب وسنت کے روش دلائل سنیے، ہم تمام انبیا کے حالات قرآن کی روشنی میں پیش کر چکے،جس سے بیہ بات واضح ہوگئی کہان کوکسی قسم کی فوق الفطري قوت نہيں دي گئي تھي معجزات كي صورت ميں جو پچھان كے ہاتھ بر ظاہر ہوا اس کا ڈائرکٹ معلق اللہ سے تھا، اگر بہ بات آپ کوشلیم ہیں ہے تو کتاب وسنت کی روشنی میں ان کو بجزات کی قوت دیے جانے کے دلائل پیش سیجیے، یہی معاملہ کرامات کا بھی ہے، ہاں معجزات کے سلسلے میں قرآن کا یہ بیان بھی مدنظرر ہے،حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب كرك الله تعالى قرماتا ج وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اعْرَاضُهُمْ فَإِن اسْتَطُعَتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمُ بِآيَةٍ (بِ2، سورة الانعام: ٣٥) اگران كامهينه كهيرنائم پرشاق گذرا بيتواگرتم سے بوسكي توزيين

میں کوئی سرنگ تلاش کرلویا آسان میں زینہ، پھران کے لیے نشائی لے آؤ، ذرا آ گے ارشاد عِ وَقَالُوا لَوُ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنُ رَّبِّهِ قُلُ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى آنُ يُنَزِّلَ آيةً وَّالْكِنُ ٱكْثُرَهُمُ لَا يَعُلَمُونَ (ب، سورة الانعام: ٣٥) اور بولان يركونى نشائی کیوں نہیں اتری ان کے رب کی طرف سے تم فرماؤ کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشائی ا تارے بیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔

الكاورجگهارشادے وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهُدَ اَيُمَانِهِمُ لَئِنُ جَاءَتُهُمُ آيَةٌ لَّيُ وَٰمِنَنَّ بِهَا قُلُ إِنَّهَا الْآيَاتُ عِنُدَ اللَّهِ (پ٤، سورة الانعام: ٩٠١) اور انھوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں پوری کوشش سے اگران کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضروراس پرایمان لائیں گے ہم فرمادو کہنشانیاں تواللہ کے پاس ہیں۔

سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگرآپ زمین سے کوئی چشمہ بہادیں یا آپ کے پاس تھجوروں اور انگوروں کا کوئی ایسا باغ ہوجس کے درمیان نہریں بہدرہی ہوں یا آپ آسان کے ملاے ان پر گرادیں یا آپ کے پاس طلائی گھر ہویا آپ آسان میں چڑھ جائیں اور کوئی ایسی کتاب اتاردیں جسے ہم پڑھیں تو آپ پرایمان لائیں گے،اس کا جواب آپيدي سي

سُبُحَانَ رَبِّي هَلُ كُنُتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (پ٥١، سورة بني اسرائيل: ٩٣) ميرارب ياك ٢ مين تومحض ايك پيغمبر مون اور بشر مون اس كاكيا مطلب کہان چیزوں کولانے کی طاقت مجھے نہیں دی گئی ہے، بی خدا کے تصرفات ہیں اور میں ایک انسان کی فطری قوت سے بالاتر قوت نہیں رکھتا، اگر ایباسمجھا گیا تو یہ اللہ کی سبوحیت کےخلاف ہوگا۔

جوآ یات حضرت عیسی علیه السلام کے بارے میں آپ نے پیش کی ہیں ان میں اس کے علاوہ اور کیا ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا ڈھانچہ بنایا اور اس میں

پھونک دیا پھراس کے بعد وہ اللہ کے تھم سے چڑیا ہوگئ، دنیا جانتی ہے کہ ٹی کا ڈھانچہ بنانا انسان کی فطری قوت میں داخل ہے اور یہی کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا اس سے زائد جو پچھ ہوا اس کے متعلق خود قرآن میں کہا گیا ہے کہ فَیَکُونُ طَیْراً بِاذُنِ اللّٰهِ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا چڑیا بن جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں نہیں تھا یہی حال ان کے بقیہ مجزات کا ہے، یہی معاملہ ان تمام مجزات کا ہے جن کا آپ نے حوالہ دیا، جس طرح آپ نے انبیا کے ہاتھ بران کے ظہور کو دیکھ کر دھوکا کھایا اور ان کے سامنے نذرونیاز کرنے لگے، اس طرح غیر مسلموں نے چاند، سورج، آگ وغیرہ میں جو طاہری اثرات ہیں آخیس دیکھ کر دھوکا کھایا اور ان کی بوجا شروع کر دی اور یہ نہ جانا کہ ان طاہری اثرات ہیں آخیس دیکھ کر دھوکا کھایا اور ان کی بوجا شروع کر دی اور یہ نہ جانا کہ ان

کاڈائرکٹ تعلق اللہ ہے ہے، پھر بنلا ہے کہ آپ میں اور ان میں کیافرق ہے۔
ہم نے مشرکین کے عقائد کے سلسلے میں آپ کو یہ مجھایا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو
ان تمام صفات سے متصف مانتے تھے جن سے آپ مانتے ہیں، لیکن وہ بھی فرشتوں،
نبیوں، ولیوں اور بزرگوں وغیرہ میں مافوق الفطری قوت تسلیم کر کے ان کی نذرو نیاز
وغیرہ کرتے تھے، جس طرح آپ کرتے ہیں، ان کے اس عقیدہ وعمل کو کئی جگہ شرک
سے تعبیر کیا گیا ہے، اس سلسلہ میں ہم نے آیات نقل کردی ہیں ان کے عقیدے کے
پورے مجموع سے محض ایک جزید کو لے کر اس کے شرک اور عدم شرک کا سوال اٹھانا
سوائے مجاولہ کے اور کیا کہلا سکتا، آپ نے رشید یہی عبارت میں جوحرکت کی تھی اس
سوائے مجاولہ کے اور کیا کہلا سکتا، آپ نے رشید یہی عبارت میں جوحرکت کی تھی اس

فوق الفطری قوت کا شوت ہم نے پہلی تحریر کے صفحہ ، اور صفحہ ، میں پیش کیا ہے اور اسی شوت میں استدلال کی نوعیت بھی سامنے آگئی ہے اگر آپ اس کی تر دید کر سکتے ، ول نو سیجے ، جس طرح انسان اور حیوان کی فطری قوتیں متفاوت ہیں اسی طرح انسانوں ، جنول وغیرہ کی فطری قوتیں مختلف ہیں ، ہرایک کا دائرہ کیا ہے اس کے جانبے انسانوں ، جنول وغیرہ کی فطری قوتیں مختلف ہیں ، ہرایک کا دائرہ کیا ہے اس کے جانبے کے ہم مکلف نہیں ، ہاں ہم اتنا جانبے کے مکلف ہیں کہ انھیں حاجت روائی اور مشکل

کشائی کے لیے پکارنہیں سکتے ،نذر چڑ صاوے وغیرہ افعال عبادت انجام نہیں دے سکتے ، کیونکہ شرکین مکہ کے نھیں اعمال کوشرک کہا گیا ہے۔

تمام مخلوقات میں جونوع تو تیں الگ الگ موجود ہیں اور جن کے نہ ہونے سے وہ عیب دار ہوجاتی ہیں وہ ہوتی فطری قوت اور اس پراضا فہ فوق الفطرۃ ہے، ہماری یہ تعریف اس تحریر سے بھی ظاہر ہے جو پہلی تحریر کے صفحہ ۵ پر درج ہے ایک بار پھر نظر ڈال لیجیے۔

آپ کے بقیہ ضروری سوالات کے جوابات بھی ہماری پہلی تحریر میں موجود ہیں، اور جوموجود نہیں ہیں وہ ہماری اس تحریر میں مل جائیں گے۔

ہم اپنی پہلی اور دوسری تحریر میں کتاب دسنت کے نا قابل انکار دلائل سے ثابت کر بچکے ہیں کہ مشرکین ہے معبودوں یعنی فرشتوں، پنجیبروں، اللہ کے نیک بندوں اور بتوں وغیرہ کے بارے میں بیعقیدہ رکھتے تھے کہ اُٹھیں عطائی طور پر فوق الفطری قوت واختیار حاصل ہے۔

مشرکین کا بیعقیدہ متعین ہوجانے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین مذکورہ بالا ہستیوں کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے، جن کی وجہ سے ان کے عابداور پجاری قرار دیے گئے،اس سلسلے میں قرآن کا بیان حسب دیل ہے۔

(الف) اپنی حاجت روائی ومشکل کشائی کے لیے پکارتے تھے اور التجا کیں کرتے تھے، قرآن میں یہ ضمون بہت سارے مقامات پر بیان کیا گیا ہے اور مختلف پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے، مثلًا قُلُ اِنّے نَهِیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ لِیرایہ میں بیان کیا گیا ہے، مثلًا قُلُ اِنّے نَهِیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ (پے، ہو۔ ۴۲، سورة الانعام: ۲۱) تم فرماؤ میں منع کیا گیا ہوں کہ اُنھیں پوجوں جنھیں تم اللّٰد کے سوا پکارتے ہو۔

واضح رہے کہ احدرضا خال صاحب نے یہاں تدعون کا ترجمہ کیا ہے ''پوجت ہو''اس سے معلوم ہوا کہ یہ پکاران کے نزد یک عین عبادت ہے۔ قُلُ اَرْ تَیْتَ کُمُ اِنْ اَتَا کُمُ عَذَابُ اللّهِ اَوْ اَتَدُکُمُ السَّاعَةُ اَغَیْرَ اللّهِ

تَدُعُونَ إِنُ كُنتُهُ صَلِدِ قِينَ . بَلُ إِيَّاهُ تَدُعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدُعُونَ إِلَيْهِ الْهُ عَدُعُونَ إِلَيْهِ الْهُ عَامَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

(ب) کفارکا ایک دوسراکام بینها که وه این معبودول کے لیے نذر مانت اور چڑھا دے چڑھا کہ وہ اپنے معبودول کے لیے نذر مانت اور چڑھا دے چڑھاتے، ارشاد ہے مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنُ بَحِیْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِیْلَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِیْلَةٍ وَّلَا صَائِدة: ۳۰ ا) اللّٰد نے نہیں مقرر کیا ہے کان چراہ وا اور نہ جارا ورنہ وسیلہ اور نہ حامی۔

مولوی احدرضا خال کے ترجمہ قرآن کے حاشیہ پرمولوی نعیم الدین صاحب لکھتے ہیں۔

'' زمانهٔ جاہلیت میں کفار کا پہطریقہ تھا کہ جواؤنٹنی پانچ مرتبہ بچہ جنتی اور آخر مرتبہ اس کے زہوتو اس کا کان چیر دیتے ، پھر نہاس پر سواری کرتے اور نہاس کو ذرج کرتے نہ پانی اور چارے پر سے ہڑکاتے اس کو بچیرہ کہتے ،اور جب سفر پیش ہوتا یا کوئی بیار ہوتا تو بہ نذر کرتے کہ اگر میں سفر سے بخیریت واپس آجاؤں یا تندرست ہوجاؤں تو میری اونٹنی سائبہ (بجار) ہے' الخ۔

پھرآ کے لکھتے ہیں۔

''بخاری، مسلم کی حدیث میں ہے کہ بچیرہ وہ ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے روکتے تھےکوئی اس جانور کا دودھ نہ دوہ تا اور سائبہوہ جس کواپنے بتوں کے لیے چھوڑتے جس سے کوئی کام نہ لیتا''۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ مشرکین سائبہ کو اپنے معبودوں کے لیے بطور نذر چھوڑتے تھے، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلُوْ اللهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرُثِ

والأنعام نَصِيباً فَقَالُوا هَذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآئِنَا (ب٨، الأنعام: ١٣١) اورالله في جوهي اورمويش پيدا كياضي اسيا يك حصد دارهم إيا تو الانعام: ١٣١) اورالله في جوهي اورمويش پيدا كياضي استايك حصد دارهم إيا تو الانسان كي خيال مين اوريه ماريش كيول كا، اس سي ثابت مواكم شركين فلي اور چوبائ اين معبودول كونذركرت تصاوران پرچر هاوے چرهات تھے۔

حافظ ابولغيم الاصفهاني نے حلية الاوليا جلداصفي ٢٠١٠ ميں حضرت سلمان رضي اللاعنه عدوايت كيا م كه، دخل رجل البجنة في ذباب و دخل آخر النار فى ذباب قالوا وكيف ذاك قال مر رجلان ممن كان قبلكم على ناس معهم صنم لا يمربهم احدا الاقرب بصنمهم فقالوا لاحدهم قرب شيئاً قال ما معى شي قالوا قرب ولوذبابا ومضى فدخل النار وقالوا للآخر قرب شيئاً قال ماكنت لاقرب لاحد دون الله فقتلوه فدخل الجنة \_ ایک آ دمی ایک ملھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوااور ایک دوسرا آ دمی ایک ملھی کی وجہ ہے جہنم میں داخل ہوا،لوگوں نے کہااور پیر کیسے؟ انھوں نے فر مایا،تم سے پہلے جولوگ تھان میں سے دوآ دمی ایسے لوگوں پرگزرے جن کے پاس ایک بت تھا،ان کے پاس کوئی نہیں گزرتا مگران کے بت پر چڑھا تا انھوں نے ان میں سے ایک سے کہا کوئی چیز چڑھاؤ،اس نے کہامیرے پاس کوئی چیز ہیں، اوگوں نے کہا چڑھاؤاگر چرا کی ملصی ہی، تواس نے ایک مھی چڑھادی اور گزرگیا تو وہ جہنم میں داخل ہوا، لوگول نے دوسرے ہے کہا کہ کوئی چیز چڑھاؤاس نے کہا میں اللہ کے سواکسی کے لیے کوئی چیز نہیں چڑھاتا پس لوگوں نے اسے مل کر دیا تو وہ جنت میں داخل ہوا۔

بی در وسال میں میں میں میں میں ہے۔ اور آخری اس مدیث سے ثابت ہوا کہ تھی جیسی حقیر چیز کا چڑھانا بھی شرک ہے اور آخری محکور سے سے بیجی ثابت ہوا کہ اللہ کے سواکسی کے لیے بھی چڑھاوا پیش کرنے کی گنجائش نہیں پس غیر اللہ پر جو چڑھاوا بھی چڑھایا جائے خواہ وہ حلوہ ، بتا شہ اور چا در ہویا چراغ ، اگر بتی اور خوشبو ہویہ سب شرک ہے۔ اگر بتی اور خوشبو ہویہ سب شرک ہے۔

ران کے متعلق کہا گیاہے کہ ان ہستیوں کی عبادت اور بوجا کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ عقید و تصرف کے تحت یہ سارے کام عبادت قرار پاتے ہیں، لہذا جب بد کام اس عقید کے تحت غیراللہ کے ساتھ کیے جائیں گے، توبیان کی عبادت ہوگی۔

یہ بھی یادر ہے کہ اس عبادت کی غرض ان کے نزدیک قرآن کے بیان کے مطابق بیتی وی عبد کون میں دون کے بیان کے مطابق بیتی وی عبد کوئ مِن دُونِ اللّهِ مَالَا یَضُرُّهُمْ وَلَا یَنفَعُهُمْ وَیَقُولُونَ هَلُونَ اللّهِ مَالَا یَضُرُّهُمْ وَلَا یَنفَعُهُمْ وَیَقُولُونَ هَلُونَ اللّهِ عَندَ اللّهِ (پ ا ا ، سورة یونس: ۱۸) اور الله کے سوالی هلوگر یہ الله کے بین جوندائس نقصان پہنچا سکے اور ندان کا بھلا کر سکے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارش ہیں۔

چونکہ شرکین آخرت کے قائل نہ تھاں لیے مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی مرادوں کی تکمیل کے لیے اللہ سے سفارش کردیتے تھے، یعنی ایک مقصد یہ تھا کہ اپنے معبودوں کو عبادت کر کے خوش رکھیں تو یہ ہماری مراداللہ سے پوری کرادیں گے اور دوسرا مقصدیہ تھا۔ مَانَ عُبُدُهُمُ إِلَّا لِیُقَرِّ بُونَا إِلٰیَ اللّٰهِ زُلْفیٰ (پ۳۲، سورة الزمر: ۳) ہم تو انھیں اس لیے پو جتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نزدیک کردیں، یعنی ان کی عبادت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

اب تک کی بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ مشرکین اللہ کو خالق اور رزاق اور ساری چیزوں اور سارے اختیارات کا مالک سبجھتے تھے، پھر وہ فرشتوں اور پیغیبروں اور بزرگوں وغیرہ کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ آخیں اللہ کی طرف سے فوق الفطری قوت واختیار ملا ہوا ہے، اس لیے وہ آخیں پکارتے اور التجا کیں کرتے تھے، ان کی نذریں مانتے تھے، ان پر چڑھا ہے تھے، ان کے نام پر اور ان کے استھان پر جانور ذرئے کرتے تھے، جاور بن کر بیٹھتے تھے آخیں سجدہ کرتے تھے، وغیرہ یہی سب ان کا شرک تھا۔ چونکہ وسیلہ مروجہ جو موضوع بحث ہے عقیدہ سے لے کرعمل تک اس سے چونکہ وسیلہ مروجہ جو موضوع بحث ہے عقیدہ سے لے کرعمل تک اس سے

مطابقت رکھتا ہے،اس کیے وہ بھی شرک ہے اور اس کا مرتکب بھی مشرک ہے۔

(ج) مشرکین ایک کام یہ بھی کرتے تھے کہ اپنے معبودوں کے نام پر جانور فرخ کرتے تھے، سورہ بقرہ ، سورہ کل اور فرخ کرتے تھے، سورہ بقرہ ، سورہ کل اور سورہ انعام وغیرہ میں ما اهل به لغیر اللّٰه کوحرام کہا گیا، جس سے مراداحمد رضاخال صاحب کے نزدیک وہ جانور ہے جس کوغیر خدا کا نام لے کر ذرج کیا گیا ہو (دیکھیے متعلقہ مقامات کا ترجمہ قرآن ازخال صاحب موصوف) سورہ ما کدہ آ بیت المیں حرام جانوروں کی فہرست میں و ما ذہبے علی النصب بھی ہے، یعنی وہ جانور جو کسی تھان مرذ نے کہا گیا۔

(و) مشركين البِ معبودول كى مجاورى بھى كرتے تھے، ارشاد ہے وَجَاوَزُنَا بِسَنِى اِلسُو آئِيلُ الْبَحُرَ فَاتَوُا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ اَصْنَامٍ لَهُمُ (پ 9، الاعسواف: ١٣٨) اور ہم نے بنی اسرائیل كودر یا پارا تارا توان كاگزراً یک ایسی قوم پر ہوا جواہے بتوں كے آگے آس مارے تھے، یا بلفظ دیگر لگے بیٹھے تھے، نیز دیکھیے سورہ انبیا آیت ۵ سورہ شعرا آیت اے۔

(ه) یہ جھی معروف بات ہے کہ شرکین اپنے معبودوں کو سجدہ کرتے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پر رات دن اور سورج چاند کا تذکرہ کیا تو یہ بھی فر مایا کا تشہد وُ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ وُ اللہ اللہ اللہ کہ اللہ اللہ کہ ایک سجدہ وُ اللہ کہ اللہ کا تذکرہ کی اور نہ چاند کو اور اللہ کو سجدہ کروسورج کو اور نہ چاند کو اور اللہ کو سجدہ کروسورج کو اور نہ چاند کو اور اللہ کو سجدہ کروسورج کو اور نہ چاند کو اور اللہ کو سجدہ کروسورج کو اور نہ چاند کو اور اللہ کو سجدہ کروسورج کو اور نہ چاند کو اور اللہ کو سجدہ کروہ سے ہو۔

عاشیہ پرمولوگ نغیم الدین لکھتے ہیں''وہی سجدہ اور عبادت کامستی ہے'' بچھلی آیات سے ثابت ہوا کہ مشرکین ان ہستیوں کو جن کا ذکر گزر چکاہے تصرف کی عطائی قوت سے متصف مان کراپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارتے تھے، ان کے لیے نئار مانے تھے، چڑھا وے چڑھا وے چڑھا تے تھے، ان کے نام پر اور ان استھان پر جانور فزع کرتے تھے، ان کی مجاوری کرتے تھے، ان کی ان ہی حرکتوں فزع کرتے تھے، ان کی مجاوری کرتے تھے، ان کی ان ہی حرکتوں

گریم میں دعا بمعنی عبادت بہت جگہ وارد ہے، حدیث شریف میں ہے الدعاء هو العبادة (ابو داؤد، ترمذی)

چُونکہ دعا عبادت ہے اس لیے غیر اللہ ہے دعا کرنا شرک ہے، اس لیے بی حکم دیا گیا وَانَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدُعُوٰا مَعَ اللّهِ اَحَداً (پ ۲۹، سورة الجن: ۱۸) اور یہ کہ مجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کونہ پکارو، اور حضور سے کہا گیا کہ فحلُ اِنَّہَا ادُعُو رَبِّی وَ لَا اُشُوکُ بِهِ اَحَداً (ایضا) آپ کہد دیجے کہ میں تو اپنی اور کی رہی کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں تھراتا، اس حکم کا مفادیہ ہے کہ کسی اور کو لکا راجائے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا۔

جب بیات ثابت ہوگئ کہ غیر اللہ کو پکارنا ، اور اس سے مرادی مانگنا شرک ہے توزیر بحث موضوع کا ابتدائی حصہ جوطلب حاجات سے متعلق ہے اس کا شرک ہونا ثابت ہوگیا۔

(۲) نذر اور چڑ ھا وا عبادت ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَ لُیُـو فُو ا نُـذُو رَهُمُ اللہ علی کا ارشاد ہے و لُیُـو فُو ا نُـذُو رَهُمُ (پ کے ا ، الے حج : ۲۹) اور اپنی نذیریں پوری کریں ، در مختار مصری ج ۲ ص ۱۳۹ میں کھا ہے کہ نذر عبادت ہے۔

لکھا ہے کہ نذر عبادت ہے۔

چڑھاوے کے متعلق مشرکین کے تعلی کا حوالہ قرآن سے گزر چکا ہے، ہیں جب نذر اور چڑھاوا چڑھانا غیر اللہ کی عبادت ہوئی، جو شرک ہے اللہ کے لیے نذر ماننا اور چڑھاوا چڑھانا غیر اللہ کی عبادت ہوئی، جو شرک ہے اس سے ثابت ہوا کہ طوہ، بناشہ، چادر، چراغ، اگر بتی وغیرہ قبروں کی نذر کرنا اور چڑھانا شرک ہے۔

رس) تقرب کے کیے جانور ذن کر کا بھی عبادت ہے، ارشاد ہے فَ صَلِی لِوَہِدَکَ وَانْحَوُ (ب ۳ سورة الکوٹو: ۲) توتم این رب کے لیے نماز پڑلو اور قربانی کرو۔ فَکُ اِنْ صَلُوتِی وَ نُسُکِی وَمَ حُیَایَ وَمَهَاتِی لِلْهِ رَبِّ الْهِ عَلَا اَنْ صَلُوتِی وَ نُسُکِی وَمَ حُیَایَ وَمَهَاتِی لِلْهِ رَبِّ الْهِ عَلَا اَنْ صَلُوتِی وَ نُسُکِی وَمَ حُیَایَ وَمَهَاتِی لِلْهِ رَبِّ الْهِ عَلَا اَنْ عَلَا اَنْ مَ فَر مَا وَ اِنْکَ مِیری نماز اور میری قراد میری قراد میری میری نماز اور میری قرانیاں اور میراجینا اور میرام رئاسب الله رب العالمین کے لیے۔

آ ہے ایک دوسری طرح ہے بھی ہماری دلیل ملاحظہ فرمائے۔ یہ بات اپنی جگہ سلم اور کسی بھی بحث سے بالا ترہے کہ غیراللہ کی عبادت شرک ہے، لہذا ہروہ کام جوعبادت ہے وہ اللہ کے ساتھ مختص ہوگا اور کسی بھی دوسرے کے لیے اس کا کرنا شرک ہوگا ، اس کے بعد سنئے کہ وسیلہ مروجہ کی تشریح میں جن کا موں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ سب عبادت کے کام ہیں۔

(۱) فوق الفطری قوت واختیار سے متصف سمجھ کرکسی کو حاجت روائی ومشکل کشائی کے لیے پکارنا عبادت ہے، جامع ترفدی (کتاب الدعوات ج۲ص ۱۵۳ مطبوعہ رشید یہ دبلی) میں حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ آنحضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا لدعاء ہو العبادة وعاعبادت ہے، اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فر مائی وقال رَبُّکُمُ ادْعُونِی اَسْتَجِبُ لَکُمُ إِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَکْبِرُونُنَ عَنُ عِبَادَتِیْ سَیدُ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِوِیْن (پ۲۲، سورة المومن: ۲۰) اور عبادت میں قبول کروں گا، بیشک وہ جومیری عبادت تہارے رب نے فر مایا جھسے دعا کرو، میں قبول کروں گا، بیشک وہ جومیری عبادت سے او نے کھینے یہی عنقریب جہنم میں جا کیں گے ذلیل ہوکر۔

اس آیت کواس موقع پر حضور صلی الله علیه وسلم نے تلاوت فرما کریہ بتلایا کہ پہلے فقرے میں جس چیز کووعا سے تعبیر کیا گیا ہے اس کو دوسر نے فقرے میں عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے ، الفاظ کے معمولی سے فرق کے ساتھ بیر دوایت ابو داؤ دی اص ۲۲۲ مطبوعہ رحمیه دیو بند کتاب الصلو قباب الدعا میں مروی ہے، قرآن مجید میں کہیں کہیں ایک ہی چیز کوایک دفعہ دعا سے اور ایک دفعہ عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے، (مثال کے طور پر دیکھیے سورہ مریم ۲۲۸ موادی نوعم الدین صاحب نے بھی دعا سے بنے ہوئے فعل کا ترجمہ بوجا کے لفظ سے کیا ہے ، مولوی نعیم الدین صاحب آیت و قبال دبکم ادعونی کی آفسیر کرتے ہوئے اخیر میں لکھتے ہیں۔

"آیت کی تفسیر میں ایک قول میجی ہے کہ دعا سے مرادعبادت ہے اور قرآن

اں گھر کا ٹھکانا ٹھیک بنادیا اور حکم دیا کہ میراکوئی شریک نہ کرادر میرا گھر ستھرار کھوطواف والوں اور کھڑے ہونے والوں اور رکوع سجدے والوں کے لیے، وَ السُجُدُ وَ اقْتَوِبُ (پ ۲۰۰۰ انعلق: ۱۹) اور سجدہ کرواور ہم سے قریب ہوجاؤ۔

صحیح مسلم مطبوع رشید بین اص ۱۹۱ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایان اقد ب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد اکثر والد عاء بندہ سجدہ کی حالت میں اپنے رب کے قریب تر ہوتا ہے لی کثرت سے دعا کرو، اس آیت کا ذکر گزر چکا ہے کہ وَ اللّهِ عَدُوا لِلّهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ إِنْ کُنتُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَدُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَدُونَ اللّهِ اللّهِ عَدُونَ اللّهِ اللّهِ عَدُونَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

جامع ترفدی مع شرحة فقة الأحوذی ابواب الرضاع باب ماجاء فی حق الزوج علی المرأة ص ٢٠٢٧ ج ٢٠ ميں ابو ہر بره رضی الله عند سے مروی ہے نبی کریم صلی الله عليه وسلم فرماتے ہیں لمو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لمروت المرأة ان تسجد لمروت الرمیں کی کو محمدہ کر ہے تو عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شو ہرکو سحدہ کرے و

اس ہے بھی غیراللہ کے لیے سجدہ کی حرمت ٹابت ہوتی ہے، جب اللہ کے خوف سے اوراس کی تعظیم کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہونا، رکوع کرنا بھی جھکنا اور سجدہ کرنا،
اس کی عبادت ہے تو یہی سب کام اسی طرح کے خوف و تعظیم کے ساتھ غیراللہ کے سامنے کرنا غیراللہ کے عبادت ہے، لہذا اہل قبور کے سامنے یہ سب حرکتیں کرنا اہل قبور کی عبادت ہے اس لیے یہ شرک ہے۔

آ یے ذرا آپ کوآپ کے گھر کی بھی سیر کرادی جائے، در مختار اور در المحتار کھول لیجے جوفقہ حفی کی معروف ترین کتابوں میں سے ہے، در مختار میں کھتے ہیں۔ واعلم ان النذر الذی یقع للاموات من اکثر العوام و ما یو خد من جب جانورکواللہ کے تقرب کے لیے ذرج کرنا اللہ کی عبادت ہے تو غیر اللہ کے لیے ذرج کرنا اللہ کی عبادت ہے تو غیر اللہ کے لیے ذرج کرنا غیر اللہ کی عبادت ہوئی، درمخار میں کھا ہے ذبح لقدوم الامیر و نحوہ کو احمد من العظماء یحرم لانه اهل به لغیر الله ولو ذکر اسم الله تعالیٰ امیر اوراس کے مثل جیسے بروں میں سے کسی کی آمد پر ذرج کیا تو حرام ہے کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام پر ذرج کیا گیا ہے اگر چہ اللہ تعالیٰ کانام لیا گیا ہے۔

اس کے بعداس بارے میں فقہائے احناف کا اختلاف ذکر کیاہے کہ یہ ذی کرنے والا تخص کا فرہوایا نہیں، جمہور کا فدہب یہ بتلا تا ہے کہ کا فرہوگیا، اور ایک قول یہ ذکر کیا ہے کہ کا فرنہیں ہوا، وہ یہ وجہ بیان کرتے ہیں لانسا ذکر کیا ہے کہ کا فرنہیں ہوا، وہ یہ وجہ بیان کرتے ہیں لانسا لانسسی السطن بالمسلم انہ یتقرب الی الآدمی بھذا النحر کیونکہ ہم مسلمان کے ساتھ یہ سوئے طن نہیں رکھتے کہ وہ اس ذیح سے آدمی کا تقرب جا ہتا ہے (دیکھیے ور مختار سے معنی یہ ہوئے کہ اگر تقرب کے لیے ذی کے ماتو کا فرہو جائے گا۔

### وسيله مروجه

جسى كاتشريح شرائط مناظره مِن كردى كَنْ بِ،اس كاكونى تعلق اس وسيله سے نہيں ہے جس كا ذكر قرآن مِن آيا ہے يَا أَيُّهَا الَّـذِيْنَ آمَنُو التَّقُو اللَّهَ وَابُتَغُو اللَّهِ وَابُتَغُو اللَّهِ وَابُتَغُو اللَّهِ وَابُتَغُو اللَّهِ اللَّهُ ا

ہم نے وسلہ کی تشریح کے لیے تفسیر کی کتابوں میں سے روح المعانی کو چنا ہے،
کیونکہ بیاریک حنفی علامہ کی کصی ہوئی ہے اور احناف میں مشہور بھی ہے اور مقبول بھی ،علامہ
فرماتے ہیں وابت عنوا الیہ ای اطلبو الانفسکم الی ثوابه والزلفی منه الوسیلة
هی فعلیة بمعنی مایتوسل به ویتقرب الی الله عزوجل من فعل الطاعات
وترک المعاصی (ص ۱ ا ا ج ۲)

عبارت کا ماحسل ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواور
اپنے لیے اس کے ثواب اور قرب عاصل کرنے کا وسیلہ ڈھونڈ و، علامہ فرماتے ہیں' وسیلہ
نیکیوں کا کرنا اور منکرات کا چھوڑ دیتا ہے ، کیونکہ اس طریقہ ہے اللہ کی قربت مل سکتی ہے ،
وسیلہ کا جومطلب علامہ نے لکھا ہے مردجہ وسیلہ اس کا الثاہے کیونکہ مروجہ وسیلہ ہیہ ہے کہ
انسان مردہ برز گوں کو اس لیے بکارتے کہ وہ اپنے اثر ورسوخ سے بلامل اللہ سے اس کے
کام کرادے اور وہ درجہ دلا دے جو شریعت پڑمل اور سنت نبوی کی پیروی سے ملتا ہے اور
اس کا طریقہ ہیہ ہے کہ مردہ برز گوں کا نام لے کرنعرے لگائے جائیں اور اپنی اغراض ان
کے سامنے پیش کی جائیں۔

اب آيئو بي كامشهورومقبول لغت لسان العرب كى بھى تچھسىر كرليس-

الدراهم والشمع والزيت ونحوها الى ضرائح الاوليا الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع باطل و حرام ـ رودارس تقربا اليهم پراكها حكان يقول با سيدى فلان ان ردغابى او عوفى مريضى او قضيت حاجتى فلك من النهب او الفضة او من الطعام او الشمع او الزيت كذا، اور باطل وحرام كما عهلوجوه منها انه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز، لالا عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها ان النذور له ميت، والميت لا يحملك، ومنها انه ن ظن ان الميت يتصرف فى الامور دون الله واعتقاده ذلك كفر (و كيكرو المراحم كي الامور دون الله

ان عبارتوں کامفہوم ہے ہوا کہ جونذر اکثر عوام کی جانب سے مردوں کے لیے واقع ہوتی ہےاور جودرہم اور شخع اور تیل اوران کی مانند چیزیں اولیائے کرام کے مزارات کی طرف ان کے تقرب کے لیے کی جاتی ہیں بیہ بالا جماع باطل اور حرام ہے۔

اولیا کے تقرب کے لیے ان کاموں کے کرنے کی صورت ہے ہے کہ مثلاً ہوں کہ کہ اے میرے مریف کو اچھا کردیا جائے یا میرے مریف کو اچھا کردیا جائے یا میری حاجت پوری کردی جائے تو آپ کے لیے اتنا سونا یا چا ندی یا خوراک یا سمع یا تیل ہے، اس کے باطل اور حرام ہونے کی گئی وجہیں ہیں، ایک وجہ ہے کہ یے خلوق کے لیے نذر جائز نہیں، کیونکہ بی عبادت ہے اور عبادت مخلوق کے لیے نذر جائز نہیں، کیونکہ بی عبادت ہے اور عبادت مخلوق کے لیے نذر جائز نہیں، کیونکہ بی عبادت ہے اور عبادت مجاور میت امور کے لیے درست نہیں، ایک وجہ بی ہے کہ جس کے لیے ندر مانی گئی ہے وہ میت امور میت امور میں تا کہ ایک وہ میت امور میں تا کہ ایک اور وجہ بی ہے کہ اگر وہ یہ جھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ میت امور میں تصرف کرتا ہے تو اس کا بیا عقاد کفر ہے۔

ردختار کے اس فتو کی کی روشنی میں بیمھی فر مایئے کہ آپ سمیت وہ نمام احناف جور دمختار کو قابل جمت تسلیم کرتے ہیں ، وہ انبیا کے پیش کر دہ معجزات کوتسلیم کر کے کافر ہوئے یانہیں۔ ترينر(م)

از: \_ اہلسنت و جماعت: \_

بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لوليه والصلواة على حبيبه وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد

جب شرائط مناظرہ میں بیہ طے ہے کہ مناظرہ کتب مناظرہ کے مطابق ہوگا اگر
ان شرائط کی پابندی ضروری نہیں تھی تو پھر آپ نے ان کوشلیم کیوں کیا؟۔

پشلیم کرنا ایک لغو کام ہوا، شرائط طے کرتے وقت عوام کی ضرورت کا خیال نہیں
آیا؟ عوام روشنی میں آنے کی ضرورت محسوں کررہے ہیں، اندھیرے میں رہنے کی
ضرورت شاید ہی کسی کو ہو۔

آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ کے دوجز ہیں، ایک مند دوسر ہے مندالیہ جب تک مند اور مندالیہ دونوں معلوم نہ ہوں کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ کی دلیل نے دعویٰ کو ثابت بھی کیا یا نہیں، اس لیے بیضروری ہے کہ آپ دعویٰ سے متعلق جن الفاظ کی تشریح آپ سے طلب کی گئی ہے اس کی تشریح ضرور کریں، تنقیح دعویٰ کے بغیر دلائل بیان کرنا یہ مناظر ہنہیں صراحة مجاولہ ہے۔

البذائم پھرآ پوياددلاتے ہيں كه:-

(۱) آپ نے شرک کی کوئی جامع و مانع تعریف نہیں گی۔

(۲) مولوی اساعیل کے بیان کردہ اقسام شرک سے آپ کو اتفاق ہے یانہیں؟ اس

اذان کے بعد جودعا پڑھی جاتی ہے اس میں پہلفظ ہے آت محمدا الوسیلة صاحب روح المعانی نے ص۱۱۱ج ۴ پرمسلم کی ایک روایت کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو وسیلہ حضور کے لیے مانگا جاتا ہے وہ جنت کا ایک بلند مقام ہے، سی حضرات وسیلہ کا جو مطلب لیتے ہیں وہ ہرگزیہاں پر سیجے نہیں ہوسکتا، کیونکہ حضور کا درجہ اور مقام خدا کے بعد ہے، اگریہاں وسیلہ سے مرادم دہ بزرگ ہوں اور دعا کا مطلب بیہ ہے کہ مردہ بزرگوں کا سہارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئل جائے تو اس سے بڑھ کر اہانت رسول کیا ہوگی، ہم اہل حدیث حضور کی شان میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

حكيم ابوالحن عبيدالله

مسّله کی تنقیح واضح ہوجائے۔

(الف) آپ کی ذکر کی ہوئی تمام آپیتی اللہ کے تصرف ذاتی پردال ہیں ہمکین انبیا کے تصرف عطائی کی ان سے کیوں کرنفی ہوئی۔

(ب) تمام نصوص ایخ طوا ہر پرمحمول ہوتے ہیں۔

تخلیق کی نسبت حضرت عیسی علیه السلام کی طرف قرآن پاک میں کی گئی جیسا کہ ہمارے پرچہ نمبر میں مذکور ہوا، اسی طرح مادر زاد نابینا اور سفید داغ والے کو تندرست کرنے کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف صراحة ہے یونہی مردہ زندہ کرنے کی نسبت بھی مصرح ہے، اور آپ ان افعال کی نسبت ان کی طرف سلیم کرنے ے اعراض کرتے ہیں۔

اسى طرح سندمنع ميں ہم نے جوآ مھ آيتي پيش كيں،ان سب ميں فوق الفطرة فعل کی نبت غیراللد کی طرف ہے اور آپ اس نبت سے انکار کرتے ہیں۔

(ج) معجزات وكرامات مول يا بندول كے اور افعال كيا ان كى تخليق سے ڈائرکٹ اللہ کا تعلق نہیں ہے، کیا آپ کے نزدیک افعال عباد کا خالق اللہ ہیں ہے؟۔

عقا كدكى تمام كتابول مين مذكور م والله خالق افعال العباد بندول كافعال كاخالق الله ع، بلك قرآن عظيم مين بهي ارشاد ع والله خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ (ب٣٣، سورة الصّفّت: ٩٦) الله نيم كوپيداكيا اورجوتم كرتے ہواس کو بھی۔

كياآ ب معتزله كي طرح بندول كيتمام افعال كاخالق بندول بي كومانت بين، کیونکہ آپ معجزہ کی تخلیق اور دیگرا فعال عباد کی تخلیق میں فرق کے قائل نظر آتے ہیں۔ (د) اوراگرآپ برممل کا غالق الله بی کو مانتے ہیں تو آپ کیوں معجزات کی نسبت انبیا کی طرف کرنے سے گریز کرتے ہیں، جب کہ بندوں کے عام افعال کی نسبت بندوں کی طرف کرنے میں آپ کوکوئی عارنہیں، حالانکہ ان کا خالق بھی اللہ ہی

کا بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔

شرک ومشرک کے احکام دنیوی واخروی کیا ہیں؟ آپ نے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ (٣)

تعظیم اور عبادت کی تشریح اور فرق نہیں بیان کیا، جب کہ آپ کے سارے (4) دلائل كامحوريمي دونوں الفاظ ہيں۔

> تعظيم اورنهايت تعظيم كى كياحد باس كومتعين نهيس كيا-(0)

کسی غیراللد کی تعظیم کے لیے اس طرح پر کھڑا ہونا کہ نہایت تعظیم کی نبیت نہ ہو (Y) شرک ہے یانہیں؟ اس کا بھی جواب نہیں ملا۔

سجدہ کی تعریف وتشریح کے سلسلہ میں جوسوال کیا گیا تھا اس کو بھی ہاتھ نہیں (4)

آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا'' کوئی ایسا بھی شرک ہے جو کسی زمانہ میں (A) ندر ما مواور بعد مين موكيامو"-

نبی،ولی، پیر،شهید،نذر، چرهاوے چرهاناان تمام الفاظ کی بھی آپ نے (9) کوئی واضح تشریح نہیں گی۔

شریعت میں وسیلہ کی کیاحقیقت ہے؟اس کوبھی آپ نے بیان نہیں کیا۔ (1+)

قبور انبیاعلیهم السلام وقبور اولیا حمهم الله تعالی اور بتوں کے درمیان کوئی فرق (11) ہے یانہیں،آپ نے اس کابھی جواب ہیں دیا،جب کدان امور کی وضاحت وتشريح آپ کے دعویٰ کا اہم عضر ہے۔

اس کے علاوہ آپ نے ہمارے پرچے ٹمبرس پرجھی جولائی فکرنہیں آ زمائی ،اسی کیے آپ معجزات کے سلسلے میں ایک غیر مربوط بات کہد گئے، آپ اپنی موجودہ تحریر میں بیر کہتے ہیں کہ معجزات وکرامات کاتعلق ڈائرکٹ اللہ سے ہے اور اس سلسلہ میں آپ نے چند آینوں کا حوالہ دیا کہ معجزات انبیا اللہ کے حکم سے ظہور پذیر ہوئے، ضروری ہے آپ افعال عباد سے متعلق چند گوشے واضح کریں تا کہ آپ پر بھی اس انبیاعیم السلام کے عدم قوت وافتیار کے سلسلہ میں آپ نے آیت اَنْکَ لَا لَهٰ دِی مَنُ اَخْبَنُتَ (پ ۲۰ ، سورة القصص: ۵۱) لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَفُسَکَ (پ ۱۱ ، سورة الشعراء: ۳) وَمَا اَنْتَ بِهَادِ الْعُمْیِ (پ ۱۱ ، سورة الروم: ۵۳ یہ ۲۰ ، سورة النمل: ۸۱) پیش کیں جس ہے آپ نے بیٹا بت کرنا چا ہا کہ آپ کو ہدایت کا بھی افتیار نہ تھا ، تھی کی فرمایا ہے ، قرآن ظیم نے اَفْتُو مِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَ تَکُفُرُونَ بِبَعْضِ (پ ۱، سورة بقرة: ۸۵) اب وه آسین سنے ، جس الکِتَابِ وَ تَکُفُرُونَ بِبَعْضِ (پ ۱، سورة بقرة بقرة: ۸۵) اب وه آسین سنے ، جس

بل ہدایت کا شوت انبیاعیہم السلام کے لیے ہے۔ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِکُلِّ قَوْمِ هَادٍ (پ۱ ، سورة الرعد: ٤) اے رسول! بزایں نیست کہ آپ ڈرانے والے ہیں اور ہرقوم کوہدایت کرنے والے ہیں۔ فرمائے کس منہ ہے آپ کہدرہے تھے کہ انبیاعیہم السلام ہدایت نہیں کرسکتے۔ خو کُننا مِنْهُمُ المَمةُ یَّهُدُونَ بِامْرِ نَا (پ ۱۲، سورة السجدة: ۲۳) ہم نے ان میں سے امام بنائے، جوہمارے کم سے ہدایت کرتے ہیں۔

آپ نے کس طرح وعویٰ کیا کہ انبیا کو ہدایت کی قوت نہیں دی جاتی ، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے فَاتَّبِعُنِیْ اُھُدِکَ صِرَاطاً سَوِیًّا (پ۲۱، سورة مویم: ۳۳) اس آیت مبارکہ میں پنجمبر نے ہدایت کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے اور آپ ہی کے جارہے ہیں کہ پنجمبر کو ہدایت کی طاقت نہیں۔

آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قول آئی مَ عُلُو بُ فَانْتَصِرُ (پ۲۷، سورة القمر: ۱۰) ذکر کیا آپ سے بیس نے کہ دیا کہ انبیاعلیم السلام کے قوت و اختیار کے عطائی ہونے کا مطلب بیہ کہ اللہ کے یہ بندے اس سے دعا بھی نہ مانگیں، سختیار ہے قطائی ہونے کا مطلب بیہ کہ اللہ کے یہ بندے اس سے دعا بھی نہ مانگیں، سختی کہا ہے قرآن عظیم نے اَفَتُو مِنون بِبعض الْکِتَابِ وَ تَکُفُرُونَ بِبعض (پ ا، سورة بقرة: ۸۵) آپ نے حضرت نوح کا مغلوب ہونا دیکھا اور بیآ بیت آپ کونظر بی ہیں آئی گئی کت باللّه کا نحیابی آئا وَرُسُلِی (پ۲۸، سورة المجادلة: ۲۱)

ہے،اور ڈائر کٹ ان کا تعلق تخلیق اسی ذات برتر ہے۔ آپ نے نذر کے سلسلے میں درمخار کی جوعبارت نقل کی ہے،اس کے متعلق ہمیں

ا پ ن تدر کے معلی ہیں در مخاری جو عبارت مل کے معلی ہیں اس کے معلی ہیں ہمت افسوس کے ساتھ کہنا پڑر ہاہے کہ آ دھی عبارت آ پ نے قل کی اور آ دھی چھوڑ دی مجھے بھی میں نہیں آ تا کہ میں اس کا کیا نام دول ' باطل حرام' کے بعد ہے مالم یقصدوا صدوفها لفقواء الانام بیباطل وحرام اس وقت ہے جب کر مخلوق کے فقر اپر صرف کرنے کا ادادہ نہ ہو، اس طرح آ پ نے ردائی ارکی عبارت میں بھی ہاتھ صفائی وکھائی ہے وہیں پر ''ذلک کفر'' کے بعد ہے اللہ مالا ان قبال بنا الله انی نذرت ہو وہیں پر ''ذلک کفر'' کے بعد ہے اللہ ما الا ان قبال بنا الله انی نذرت کے این شفیت مراضی او رددت غبائی او قضیت حاجتی ان اطعم المفقوراء اللہ نین بباب السیدة نفیسة او الامام الشافعی اولامام اللیث او اشتری حصراً لمساجد ہم او زیت الوقودها او دراهم لمن یقوم اشتری حصراً لمساجد ہم او زیت الوقودها او دراهم لمن یقوم بشعائرها الی غیر ذلک مما یکون فیہ نفع للفقراء والنذر لله عزوجل اللی ان قال) فیجوز بہذا الاعتبار (ردالمحتار ص ۱۳۹)

ترجمہ۔ اے اللہ! مگریہ کہ اس نے کہا اے اللہ! میں نے تیرے لیے نذر مانی ہے کہ اگر تو نے میرے بیار کوشفا دی اور یا میرے غائب کو واپس کیا یا میری ضرورت پوری کی کہ میں ان فقر اکو کھلا وک گا جوسیدہ نفیسہ یا امام شافعی یا امام لیث کے آستانہ پر میں یا ان کی مسجدول کے لیے چٹا کیاں خریدیں یا جلانے کے لیے تیل یا اس کی خدمت کرنے والوں کے لیے پیسے وغیرہ جس میں فقیروں کے لیے نفع ہوا ورنذراللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو تو اس اعتبارے جائز ہے۔

کس مصلحت کی بناپر آپ نے بیعبارت ذکر نہیں کی، اس کو بتادیں تو ظاہر ہو جائے گا کہ مجادلہ سے آگے بڑھ کر جائے گا کہ مجادلہ سے آگے بڑھ کر مکابرہ ومغالطہ دینے کے مرتکب ہوئے بالکل وہی مثال ہوئی لا تقویو الصلواۃ پڑھ کرسکاری چھوڑ دیا جائے۔

اللّٰدنے بیر طے فرما دیا ہے کہ اللّٰداوراس کے رسول غالب ہول گے۔

آپ نے حضرت ہودعلیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے عدم اختیار کو بھی ثابت کرنا چاہا ہے اور آبیش ایسی ذکر کی ہیں جس میں طاقت یا عدم طاقت کی پھے تضر ت نہیں ، یا در کھے عدم قول کے لیے عدم شی لازم نہیں ، قرآن سنئے جس نے انبیاعلیہم السلام کی طاقت وقوت کی تصیص فر مائی ہے اِنَّ خَیْسُرَ مَنِ اسْتَاجَوْتَ الْمَقَوِّیُ الاَمِیْنُ اللهَ عَیْسُ مَنِ اسْتَاجَوْتَ الْمَقَوِّیُ الاَمِیْنُ ہیں ، بلکہ (پ ۲۰ مسورة القصص: ۲۱) حضرت موسی علیہ السلام قوت والے امین ہیں ، بلکہ الیں قوت کا ثبوت قرآن نے غیر نی کے لیے ثابت مانا ہے۔

انکا آتِیْکَ بِهٖ قَبُلُ اَنُ تَقُومُ مِنُ مَّقَامِکَ وَابِنِی عَلَیْهِ لَقَوِیٌّ اَمِیْنٌ (پ ۱۹ مسورة النمل: ۳۹) میں تخت بلقیس آپ کے اس مجلس سے الحضے سے پہلے لا سکتا ہوں میں اس پرقوی امین ہوں خیال رہے کہ یہاں بھی قوت وامانت کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہورہی ہے مگر آپ کو ایس آ بیتی نظر نہیں آ تیں یا قصد اً اغماض فرماتے ہیں۔ آپ ہرجگہ یہی دہراتے ہیں کہ اگر ان کو ما فوق الفطرة طاقت تھی تو اس کا اظہار کیوں نہیں فرمایا ہم نے آپ پریہ بات واضح کردی ہے کہ عدم ذکر عدم شی کوسٹزم نہیں جب کہ یہ طاقت عطائی ہو کہ بے اذن الٰہی اس کا استعال ہی نہیں ہوسکتا مگر ہمیں تو افسوس جب کہ یہ یہ وسکتا مگر ہمیں تو افسوس

آپ نے فرمایا ہے کہ ایوب علیہ السلام شیطان کے مقابلے میں مجبور تھ، حالانکہ قرآن فرماتا ہے اِنَّ عِبَادِی لَیُسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلُطَانُ (پ۵۱، سورة بنی اسرائیل: ۲۵) اور شیطان عین تجھ کومیرے نیک بندوں پرکوئی غلبہیں۔

ہے کہ آپ قصداً الیمی آیات، احادیث ہے اغماض فرماتے ہیں جس میں اشیا کی طاقت و

عن أبى الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فسمعناه يقول اعوذ بالله منك ثم قال العنك بلعنة الله ثلثا وبسط يده كانه يتناول شيئاً لما فرغ من الصلوة قلنا يا رسول الله قد

سمعناک تقول فی الصلواة شیئاً لم نسمعک تقوله قبل ذلک ورأیناک بسطت یدک قال ان عدوالله ابلیس جاء بشهاب من نار لیجعله فی وجهی فقلت اعوذ بالله منک ثلث مرات ثم قلت العنک بلعنة الله التامة فلم یستاخر ثلث مرات ثم اردت ان آخذه والله لولا دعوق اخینا سلیمن لاصبح موثقا یلعب به ولدان اهل المدینة (رواه مسلم مشکواة شریف)

ید دیکھیے اقترار مصطفے کا جمال کوشم کھا کر فر ماتے ہیں کدا گر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ ہوتا تو میں شیطان کو مجد کے تھمبے میں باندھ دیتا۔

ابہم پھرآپ کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ بے موقع و بے ک قرآن مجید کی آت ہوں کہ ہے موقع و بے ک قرآن مجید کی آت ہو آیات پڑھ کرعوام کو بیہ باور کرانے کی کوشش نہ سیجھے کہ ہم قرآن مجید کے حافظ جی ہے، آپ سے تنقیح دعویٰ کے سلسلے میں جو باتیں پوچھی گئی ہیں ان کی توضیح سیجھے ورنہ ہم یقین کرنے پر مجبور ہورہ ہیں کہ آپ یا تواصول مناظرہ سے بالکل ناواقف ہیں یا پھر کسی اندیشہ کے تحت شجابل عارفانہ برت رہے ہیں۔

ہم نے اصولی طور پر جتنے بھی بنیادی سوالات کیے ہیں ان کے جوابات تو در کنار آپ اسے جھونا بھی نہیں چاہتے ،آپ کے انداز تحریر سے بیشک یقین کی منزل تک پہنچ گیا ہے کہ آپ صرف آیتیں پڑھ پڑھ کرجن کا مدعا سے کوئی تعلق نہ ہوونت گزاری کررہے ہیں۔

موال نمبرا: \_ آ ب نے اپنی اس تحریر میں لفظ نذر استعال کیا ہے لہذا نذر کے معنی بھی بتا ہے؟ ۔

سوال نمبر ۱: ۔ آپ نے بیربیان کیا ہے کہ قرآن میں ندکور لفظ دعا بمعنی عبادت ہے کیا یہ قرآن میں ندکور لفظ دعا بمعنی عبادت ہے کیا یہ قرآن مجید میں وار دہر لفظ دعا یا دعا ہے مشتقات افعال سب کے لیے کل طور پر ہے؟ اگر نہیں تو بتا ہے قرآن وحدیث کی روشنی میں بتا ہے کہ کہاں عبادت کے معنی میں ہے؟ اگر نہیں تو بتا ہے قرآن وحدیث کی روشنی میں بتا ہے کہ کہاں عبادت کے معنی میں

ہاں دوسرے معنی میں؟۔ سوال نمبر۳:۔ بیرہتا ہے کہ شرکین عرب کا شرک پکارنے ، مدد ما نگنے ہی کی بنا پر ہے یا پکارنے اور مدد ما نگنے کے ساتھ ان کے پو جنے پر؟۔

ضيالمصطفط قادرى عفى عنه ٢١رذوالقعده <u>٣٩٨</u> هيم ابوالحن عبيدالله

### تېرينبر(۵)

از: غيرمقلدين

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد

رشدیدکانام لے کرچونکہ آپ بی روش پراڑے ہوئے ہیں، اس لیے آپے اس کی بھی حقیقت کھول ہی دی جائے، رشیدی جس عبارت میں وضوء نیت اور شرط کی لغریف پوچھنے کی اجازت دی گئی اس کے متعلق آگے اس کلائے پر مع انه فی التعبیر به عنه اشارة الیٰ ما ستعرف من انه ینبغی ان لا یکون احد المتخاصمین فی غاید ردائد لان هذه الاشیاء ظاهرة لا تکون مجھولة الا لمن کان اسؤ الحال غور کرے ارشاد فرمائے کہ کیا آپ علمی لیافت کے اعتبارے غایت ردائت اور اسکو حال کے اوصاف کا اعتراف اپنے لیے کررہے ہیں، اگر کررہے ہیں تو آپ اپنا قیامت تک کا قرض ابھی چکا لیجے۔

آپ سے آپ کے سوالات کی مہمات توضیح محض آپ کی اس ضد برطلب کی گئی کہ آپ ایس معلوم ہیں بیکھلی کہ آپ ایسی معلوم ہات ہو چھ کر وقت ضائع کر رہے تھے جوعوام تک کو معلوم ہیں بیکھلی ہوئی بات ہے کہ جب تک آپ کا سوال متعین اور واضح نہ ہوجائے آپ جواب طلب کرنے کا حق نہیں رکھتے ، لیکن آپ کی بیجا ضد پر آپ کا جواب حاضر ہے ، البت اجزائے سوال کی توضیح آپ پر قیامت کے لیے قرض رہے گی۔

ہماری متنوں تحریر پڑھ کربھی آپ کوشرک کی جامع و مانع تعریف نہ بچھ میں آئی او مقیدے کی تر دید میں قرآن کی آیات اتریں تو تصرف عطائی کی فئی کیوں نہیں ہوتی ۔ انھ کو گئی کے میں انظین کے مرداور عورت ہونے کا پیتہ نہ چلنے سے کم نہیں ۔ مولوی اساعیل کا درمیان میں لا نا خلاف شرط ہے ، جس کا آپ مسلسل ارتکاب کررہے ہیں ، آپ اپنی اس حرکت سے باز آجائے۔

آپ نے مشرک کے احکامات پو جھے تھے اس وقت احکام بتا ناقبل از وقت تھا اب آپ کا مشرک ہونا ثابت ہو گیا، اب اس کے احکام غور سے سنئے، مشرک شرک پر مرجائے تو اس کی بخشش نہ ہوگی، مشرک کے برتنو میں کھانا کھانے کی مجبوری ہوتو صفائی کی ضرورت ہے، یہ دو احکام بتلا دیے گئے ہیں، اگر ضرورت ہوتو پھر دوسرے احکام مشرورت ہے، یہ دو احکام بتلا دیے گئے ہیں، اگر ضرورت ہوتو پھر دوسرے احکام

بتلادیے جانیں گے۔ (۵) نہایت تعظیم کی حددل سے شروع ہوتی ہے، کسی میں فوق الفطری قوت واختیار ماننا نہایت تعظیم ہے جو ہماری میچھلی تحریروں سے واضح ہے اور اس سے تعظیم و عبادت کا فرق بھی واضح ہے۔

- يېيل. (۲)

(2) سجده كى لغوى تعريف وضع البجبهة على الارض ب أورشر عاً اعضائے سبعه كاز مين برركه ناءكسى كولغوى سجده كى بھى اجازت نبيس -

(٨) كسى زمانە مىس كوئى شرك جائز نهيں۔

(۹) سیجھی مجادلہ ہے

(۱۰) ہمارے بیان سے وسلہ کی حقیقت کھل چکی ہے۔

(۱۱) یہ بتا دیا گیا کہ انبیا کی قبراور بتوں کی پوجا کا ایک ہی تھم ہے، ہاں اب یہ بتائے کہ حضرت عیسیٰ کے چھو تکنے ہے مٹی کا ڈھانچہ اللہ کی قدرت سے چڑیا بنا، یا حضرت عیسیٰ کی ، آپ نے اس کی کوئی دلیل نہیں دی۔ بیٹ بندی ہو چکا ہے کہ شرکین غیر اللہ میں تصور عطائی مانتے تھے اور ان کے جب بیٹ ابت ہو چکا ہے کہ شرکین غیر اللہ میں تصور عطائی مانتے تھے اور ان کے

عقید ہے کی تر دید میں قرآن کی آیات اتریں تو تصرف عطائی کی نفی کیوں نہیں ہوتی ۔

اَنحُ لُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّیُنِ کَھَیُئَةِ الطّیْوِ (پ۳، سورة آل عمران: ۴۳)

معنی متفق علیہ ہیں کہ ٹی کا ڈھانچہ یا مورت بنایا، دیکھیے احمد رضا خال کا ترجمہ آپ نے اس سے گریز کیوں کیا، اگر یہ کہا جائے کہ آپ لمے ہوگئے تو کیا اس سے بینابت پنجمبروں ہوتا ہے کہ لمباہونا آپ کے اختیار میں ہے، بالکل اسی طرح معجزات کی نسبت پنجمبروں کی طرف کی گئی ہے ورنہ خود قرآن قرآن سے ٹکرا جائے گا، یعنی جس عقیدہ پرمشرکین کو مشرک کہااسی عقیدہ کی تعلیم ہوجائے گی، کیا آپ ایسے ٹکراؤ کے قائل ہیں۔

مشرک کہااسی عقیدہ کی تعلیم ہوجائے گی، کیا آپ ایسے ٹکراؤ کے قائل ہیں۔

اس ہے آپ کی سند منع میں پیش کی ہوئی ساری آیات کا جواب ہوجا تا ہے۔ اگر بندوں کے افعال کے خالق ہونے کا مطلب وہی ہے جو معجزات میں نسبت کا ہے تو آپ بندوں کی چوری اور زنا وغیرہ افعال کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں ، بیخوب آپ نے قرآن کی تشریح کی ، کہ اللہ ہی کوساری برائیوں کا مجرم قرار دیا۔

ا پ کے قران کا سرت کی، کہ اللہ ہی وسال کا برا کر اردیا۔

ہزار کرنے کی جار کا کہ کاری جس عبارت کے سلسلے میں اپنی زور بیانی صرف کرنے کی کوشش کی ہے اس میں خود آپ نے برترین خیانت کی ہے اور غلط تاثر وینے کی کوشش کی ہے، ہم نے مخلوق کے لیے نذر ماننے کا تھم نقل کیا تھا، خدا کے لیے نذر ماننے کا تھم نقل میا تھا، خدا کے لیے نذر ماننے کا تھم نقل میا تھا، اس میں خیانت کیا ہوئی۔

اس کے بعد بیہ بتائے کہ آپ نے جس عبارت کو پیش کیا ہے اس میں صاف کہا گیا ہے یا نہیں کہ نذراللہ کے لیے ہواور فقیروں پرخرچ کرنامقصود ہوتو نذر درست ہے، پھر آپ کی پیش کردہ عبارت سے قبروں پر نذر چڑھانا جائز ثابت ہوایا شرک، اب بتائے کہ بدترین مغالطہ کس نے دیا ہے۔

یہ پہلے ہی صاف کردیا گیاہے کہ دعوت حق دینا انبیا کا کام تھا، جوفطری اختیار کے دائرے میں آتاہے، آپ کی پیش کردہ کسی بھی آیت سے ثابت نہیں ہوتا کہ دل میں ہدایت کا اتاردینا بھی انبیا کے اختیار میں تھا اگر ہے تو ثابت کیجیے۔

# تخرينبر(۵)

از: الكسنت وجماعت: \_

بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله العزيز المجيد الامجد العلى الاعلى والصلواة والسلام على احمد رضا سيدنا محمد المصطفى وعلى آله سفينة النجاه وصحبه النجوم الهداة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق انت خير الفاتحين

آپ نے اپن تحریر پررامائن کی پھبتی تھی بڑی خوش کی بات ہے کہ آپ نے اپنی حیثیت عرفی ہم پراورسامعین پرواضح کردی۔

آپ نے بے موقع نینتا اور رامائن کی مثل پیش کرکے بحث کا ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے، اب اگر اس پر گفتگو شروع ہوئی تو کیا اس بیں ایک قوم کی دل آزاری کا سوال نہیں اٹھے گا اور شرا کظ مناظرہ کی خلاف ورزی کا فتح باب نہ ہوگا؟ اور پھر آخر میں اس کی ساری ذمہ داری آپ ہی پر عائد نہ ہوگا؟ لہٰذا آئندہ خیال رہے کہ اس قسم کے امثال سے آپ ہیز برتیں گے۔

الحمد للله! آپ نے ہمارے مطالبہ کی قوت اور شوکت سے دب کر ہزارا نکار کے بعد سہی بعض سوالات کی تشریح کردی، چلیے در سہی، راہ پرآئے تو ، صبح کا بھولا شام کو گھر آئے تو بھولانہیں کہتے ہیں اس وقت ہمیں ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ لائے اس بت کو التجا کرکے کفر ٹوٹا خدا خدا کرکے دعاما تکنے کے سلسلے میں جوابا عرض ہے کہ کیا آپ کے سامنے اور آپ کے اختیار میں ایک گلاس پائی ہے تو آپ دعا کرتے ہیں کہ پااللہ! مجھے یہ پائی دے دے۔

یہ آپ نے کہاں طے کرلیا کہ پوری تیز رفتاری سے اڑنا جنوں کے فطری اختیار سے بالا ترہے اِنَّ عِبَادِی گئے۔ سَ لکک عَلَیْہِم سُلُطن (پ۵۱، سورۃ بنی اسے بالا ترہے اِنَّ عِبَادِی گئے۔ سَ لکک عَلَیْہِم سُلُطن (پ۵۱، سورۃ بنی اسے رائیسل : ۲۵) کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اللہ کے خاص بندوں کو گمراہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ورنہ آپ ہی بتا ہے کہ حضرت ابوب کے معاملہ کی توجیہہ کیا ہے۔

معاملہ کی توجیہہ کیا ہے اِنٹیس بغور بڑھ کیجے۔

آپ کے بقیہ سوالات کا جواب ہماری پیجھلی تحریوں میں آپ کا ہے آپ انھیں بغور بڑھ کیجے۔

صفی الرحمٰن الاعظمی ۲۴ را کتوبر <u>۸ کوا</u>ء حکیم ابوالحن عبیدالله لكم كم معنى ما فوق الفطرة ہے، توسورو بي انعام حاضر كردول كا-

دوسرى آيت سورة بودى بيش كي هي إنْ نَقُولُ إلا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءِ (پ٢١، سورة الهود: ٥٣) بم تويبي كتبة بيل كه ماركى خداكى تم ير بوی جھیٹ پڑی، یہ بات ہرگز اس امر کوستلزم نہیں کہ وہ بتوں کے مافوق الفطرة ہونے کے قائل ہوں ، کیونکہ بیمطلب بھی تو ہوسکتا ہے کہ ان کی بددعا لگی اور ظاہر ہے کہ بددعا كرنا ما فوق الفطرة نهيس اورجيسا كه آپ نے اپن تحرير نمبر ميں اقر اركيا ہے كه انسانوں اور جنوں کی فطری قوتیں مختلف ہیں ،توانسان کو پاگل بنانا تو شیطان کی فطری طاقت ہے الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ (ب٣، سورة البقرة: ٢٤٥) ممكن ٢ مشرکین کا ارادہ اس کا ہو، اس لیے یہاں بھی مافوق الفطری کی داستان ادھوری ہی رہی، جے صرف آپ بیان کررہے ہیں، دلائل سے اس کا کوئی شوت نہیں، اسی لیے ہم نے تحریر نمبر میں آپ کو للکاراہے، بقول آپ کے مشرکین کا پیعقیدہ کہ ان کے معبودوں کو مافوق الفطری قوت واختیار ہے، آپ کی ذکر کردہ آیات واحادیث میں سے کس سے ثابت ہے، نشاندہی میجیے اور نصوص کی دلالت اربعہ میں سے کس دلالت سے ثابت ہے، بالفرض اگران کا بیعقیدہ ہوتو کس آیت یا حدیث میں ہے کہان کا سے عقیدہ شرک ہے، نیز مافوق الفطری قوت کس کو کہتے ہیں اس کی وضاحت کریں ، مگر آپ تو چھمی الفاظ س کراتنا م مسے کہ بالکل آئے بند کرلی کیا صرف اتنا کہددیے سے ك صفحها، ۵ ديكھيے، ثبوت فراہم ہوگيا۔

مولانا! بيما فوق الفطرى صرف آپ كاخانه زاد ہے جس كا قرآن وحديث ميں کہیں پہنہیں،اس لیے بیسوال خودہی سراٹھائے ہوئے کھڑا ہے کہ آپ سی نص سے ثابت كريں كەمشركين كاعقيده بتول كے حق ميں مافوق الفطرة كانتھااور بيعقيده ركھنا كفر وشرك ب\_ (ودونه خوط القتاد)

اس کے بعد آپ نے ۲۴ راکوبر ۱۹۷۸ء کی صبح کوممل اٹھارہ گھنٹوں کی مہلت

آپ نے ہم کو جابل اسکو الحال بنایا چلیے ہم نے معاف کیا ہمثل مشہور ہے'' بازار كى گالى بنس كرالى ' حافظ شيراز كے الفاظ ميں \_

بدم تفتی وخرسندم نیکو تفتی بداک الله جواب تلخ می زیبد اب تعل شکر خارا آپ نے اپنی یا نچویں تحریر میں بڑی تعلیٰ کی ہے کہ ہم نے وسیلہ مروجہ کوشرک فابت كرديا، ضرورت اس بات كى م كه يتي بإك كراين زخى دليلول كاحال و كيوليس-آپ نے اپنی تحریر اول میں جوغالبًا مہینوں کی محنت کا شمرہ ہے گئ گروپ کی آيتي پيش كي بين، جس ميں پہلے اس مضمون كي آيتي تھيں كه شركين عرب الله كوخالق، رزاق، بإرش اتارنے والا جمیع وبصیر مانے تھے، آسان وزمین کا مالک اور مد برجھی تشکیم

دوسری اوع کی آ یتوں اور آ ٹارے آپ نے ٹابت کیا ہے کہ مشرکین عرب جن لوگوں کی پوجا کرتے تھے وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ہم نے ان آیتوں پر آپ سے سوال کیا تھا کہان آ بیوں سے شرک کا ثبوت کس طرح ہوتا ہے، اور نہیں ہوتا تو آپ نے الھیں بے کار بی تحریر کیا ،اس کے بعد ہے آپ کی دوتحریریں آئیں مگر آپ نے ایک میں مجھی اس کے بارے میں کچھذ کرنہیں کیااوراییا خاموش ہوئے کہ میں شعر پڑھنا پڑا۔ کیوں نہیں بولتے صبح کے طبور کیا شفق نے کھلا دیا سندور

اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارااعتراض تسلیم اور آپ کی وہ ساری دلیل بے کل، اس کے بعد آپ نے بیعنوان اٹھایا تھا کہ شرکین عرب بتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ر کھتے تھے،اس سلسلہ میں آپ نے حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کا احدوالا قول قل کیا تھا لنا العزى ولا عزى لكم مم كوآ پ كمتزاد مغرض بين ، مرآ پكوآ پ ك وهرم و دیانت کا واسطه آپ بتائے که اس جمله کے کس لفظ کا مطلب بقول آپ کے مافوق الفطرى ہے،اس مافوق الفطرى كاسمجھنا آپ ہى كى فطرت ہے، ظاہر ہے كه بيہم ير جے تہیں، آپ و بی افت وگرامری کئی کتاب سے دکھادیں کہ لینا العزی ولا عزی

ہے جوافتیاری کام ہوتے ہیں مثلاً تخلق تو پیدا کرتا ہے تنخوج الموتی باذنی اذن الہی سے تو مردوں کوزندہ کرتا ہے۔

ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ معجزات ہی کیا بندوں کے تمام افعال کا خالق ڈائر کٹ وہی اللہ تعالی ہے، لیکن اخیر میں آپ نے ایک مسلمہ عقیدہ کا اٹکار کرکے اپنے معتزلی ہونے کا ثبوت دیا۔اب آ ہے کسی قدر آپ کی ضیافت بھی کرتا چلوں۔

(۱) موٹا اور آمبا ہونا فعل اختیاری نہیں آئیکن پیدا کرنا، زندہ کرنا، تندرست کرنا وغیرہ اختیاری کام ہیں، ان میں ہے ایک کودوسرے پر قیاس کرنا، قیاس مع الفارق ہے، ایبا قیاس آپ جیسے ادعائی اہل حدیث کومبارک ہو۔

تا کاموں کا اذن الہی ہے ہونا سند منع میں ہماری پیش کردہ چند آیتوں میں نہ کور ہے، اس ہے آپ کومغالط ہوا کہ بیا عجاز اذن الہی سے ہے تو ان مجزات میں انبیاعلیہم السلام کے اختیار کا کوئی وخل نہیں ہوا، اگر یہی انداز فکر ہے تو مجھے بتا ہے کہ آج تک کسی کا کوئی کام بھی بے اذن الہی ہوا ہے؟۔

(۳) پ پوچسے ہیں کہ ٹی کا فرھانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدرت سے چڑیا بنا، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ؟ آپ نے اس کی کوئی دلیل نہیں دی۔ میں کہنا ہوں۔

اولا: منع يرسوال كرنااصول مناظره كے خلاف ہے۔

ثانيا: سندمنع يردليل كامطالبه كرنا قواعد مناظره يروكرداني ب-

ثالثا: سندمنع توضي عضع باطل نہيں ہوتی ہے۔

رابعا: حضرت عیسی علیه السلام کی بنائی مورت کے چڑیا ہوجانے میں اگر خداکی قدرت ذاتی شامل ہوتو اس سے حضرت عیسی علیه السلام کی قدرت عطائی کی فی نہیں ہوتی۔

خامسا: انسان کے فطری اختیار سے ہونے والے کامول میں غالباً آپ خداکی قدرت کا خطن ہیں مانتے، ورندائنی رکیک بات ندکرتے، اگراییا ہے تو آپ

کے بعد زور بائد ھا، مگرایساز ورمیں آئے کہ حددین ودیانت ہے آگے نکل گئے ، اور پھھ آپتیں لکھ کریہاں تک کہہ گزرے کہ انبیائے کرام اپنی فطری طاقتوں میں بھی لچوں، لفنگوں اور شیطان ہے بھی کم تھے۔ العیاذ باللّٰہ تعالیٰ۔

اس پرہم نے آیات ہے انبیاعلیہم السلام اور محبوبان خداکی باشوکت طاقتوں کا نظارہ پیش کیا، ہم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا اوران کے لیے فر مایا گیا، خلق کرتے ہیں، مٹی کی مورت اوراس میں چھونک دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے پرندہ ہوجا تا ہے، مادر زادا ندھوں کواچھا کرتا ہوں، کوڑھیوں کواچھا کرتا ہوں اور مردے زندہ کرتا ہوں۔

ہم نے بتایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمُواً (پ ۳۰ سورة النَّزعات: ۵) پھروہ جوکام کی تدبیر کرنے والے ہیں، یہ تدبیر کرنے والوں کی جماعت کیا، مدبر ہونے میں اللہ کی شریک ہے اور نہیں ہے، تو عطائی مافوق الفطری قوتیں مانتا کس طرح وجہ شرک ہے، اور کیا اللہ تعالی انھیں مدبر بنا کرمشرک نہ ہوا؟۔

ہم نے بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پیرا ہن سے اپنے والد کی آئکھیں ہزاروں میل دور سے اچھی کی۔

ہم نے بتایا کہ ایک ایسے صاحب نے جن کے پاس کتاب کاعلم تھا ملکہ سباکا فنت لادیا۔

ہم نے بتایا گرحفرت موسی علیہ السلام نے ڈیڈ امار کرپانی ٹکالا اور عصامار کر دریا میں راہ پیدا کی ، ان سب میں آپ کو اللہ کا تعلق ڈائز کٹ ملا اور آپ نے اسے غیر اختیاری فعل قرار دیا ، اسی لیے تو آپ نے لمباہونے کی مثال دی کہ جس طرح انسان کا لمباہونا ، موٹا ہونا ، خوبصورت و بدصورت ہونا غیراختیاری چیز ہے بقول آپ کے ایسے ہی معجزات وکرامات بھی اولیا کے لیے غیراختیاری چیزیں ہیں ،

ہم نے کہاتھا کہ قرآن کریم میں معجزات کی نسبت انبیا کی طرف انھیں الفاظ سے کی گئی

تو پھر یہ آپ کا خانہ زاد تراشا ہوا معنی ہوا، اگرا حکام شرعیہ میں اس کی اجازت دے دی جائے کہ لوگ من مانامعنی پہنا کر حکم لگائیں توامان اٹھ جائے مثلاً کوئی کے "نماز حرام ہے" مراد یہ لے کہ عزت وحرمت والی ہے، تو شریعت کے احکام مجروح نہ ہوں گے؟۔

شرک،عبادت، غایت تعظیم، وسیلہ کے جومعانی آپ نے بیان کیے ان کی تائید میں چونکہ آپ نے کوئی آیت، کوئی حدیث نہیں بیان کی جس سے ظاہر ہوگیا کہ آپ لوگوں کے ممل بالحدیث کے دعویٰ کی کیا حقیقت ہے، جب اپنی من مانی بات کرنے کے لیے اپنی گڑھی ہوئی بات ہی کودلیل بناناعہ مل بالحدیث ہے تو اتباع نفس کیا چیز ہے، اسے کون بتائے؟۔

آپ نے عباوت کی تعریف گڑھی بھی مگر کام نہیں چلا، آپ نے مافوق الفطرة طاقت مان کرکسی کو پکار ناشرک نہیں ، مافوق الفطرت قوت والا مان کر پکار ناشرک ہے۔ الفطرت قوت والا مان کر پکار ناشرک ہے۔

اب آپ سنتے! کُم مجزہ اُس کو کہتے ہیں کہ جو'' خرق عادت اظہار نبوت کے بعد نبی کے ہاتھ پرظاہر ہو' بولیے! خرق عادت فعل کا ظاہر کرنا مافوق الفطرۃ ہے یانہیں؟ اگر نہیں، تو خرق عادت کے معنی بتا ہے؟ نیزیہ بتا ہے کہ بندے جوعام افعال کرتے ہیں ان کا ڈائر کٹ تعلق اللہ سے ہے یانہیں؟ اگر ہے، تو بندوں کوان کے افعال کی جزاوسزا کا کس بنایہ ستحق قرار دیا گیا؟۔

نیز اس تول پر بندوں کا مجبور محض ہونا لازم آئے گا، اور اگر آپ کہیں چونکہ وہ کسب کرتے ہیں اس لیے جزاوس اے محتی ہیں تو جوخوارق عادت انبیا واولیا سے ظاہر ہوتے ہیں، ایکے کسب سے ہے، یانہیں؟ اگر نہیں تو وجہ بتا ہے؟ اور اگر ہے تو کیا کوئی بندہ فعل پرقدرت کے بغیران کا کسب کرسکتا ہے؟۔
اگر کسب فعل قدرت علی افعل کولازم ہے اور انبیا واولیا خوارق عادات کا کسب اگر کسب

خودا پن قول سے مشرک ہیں، پہلے توبہ کر لیجے پھر میدان مناظرہ میں آ ہے۔ سادسا: احبی الموتی باذن الله میں زندگی دینے کی نسبت پرغور سیجیے، تو سند منع کی قوت خود ہی سمجھ میں آ جائے گی۔

الغرض آپ کی ان لاطائل باتوں سے انبیا واولیا کے اختیار واقتدار کا آفتاب دھندلانہیں ہوسکتا چمکتا ہی رہے گا،غبار ڈالنے والےخود ذلیل وخوار ہوں گے ۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تخجے اللہ تعالیٰ تیرا

پر عرض ہے کہ آپ نے ہماری پیش کردہ آیوں میں سے فالمُدَبِّرَاتِ اَمُوا اُنوق (پ ۲۰۰۰ سورة النزعات: ۵) پر بچھنہ کہا گویا ہے آپ کوسلیم ہے کہ فرشتوں کو مافوق الفطرۃ اختیار ملاجس کا قرآن گواہ ہے تو کیا اللہ تعالی نے ان کو بیا ختیارہ دے کرشرک کیا،
کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دے کرشرک بھیلا یا اور سب مسلمان اس کو مان کرمشرک ہوئے اور آپ بھی غاموش رہ کرمشر کین کے زمرے میں شامل ہوگئے۔
مولا نا دیکھیے! آپ کا شرک متعدی بیاری کی طرح کہاں کہاں پھیل رہا ہے، اور آپ کے قام کی جولا نیاں کیا گیا کھلارہی ہیں کہ خدا ورسول بھی محفوظ نہ رہے۔ اور آپ کے قام کی جولا نیاں کیا گیا گھلارہی ہیں کہ خدا ورسول بھی محفوظ نہ رہے۔

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑاز مانے میں تڑ ہے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں آپ نے تحریر نمبر ۵ میں بہلکھا کہ نہایت تعظیم کی حددل سے شروع ہوتی ہے اور

بتایا کہ اس کوعبادت کہتے ہیں، پوراسوال بین کا کہ'' قرآن وحدیث ہے ان کے معانی بیان کیجئے' آپ نے جومعنی شرک،عبادت، غایت تعظیم، وسیلہ کے بیان کیے ہیں ان کو قرآن کی آیات، یااحادیث صححه مرفوعہ، یا حسان کے حوالہ سے بتا ہے؟۔

مگرآپ نے ان الفاظ کے معانی کی تشریح میں نہ کوئی قرآن کی آیت پیش کی اور نہ کوئی حدیث۔

ان میں دعاعبادت کے معنی میں ہے اور عبادت غیر اللہ کی ضرور شرک ہے، خواہ اپنے اس خودساختہ معبود میں استحقاق عبادت کی قابلیت ذاتی وصف کی بنا پر مانیں ،خواہ عطائی ، بلکہ ان اوصاف سے خالی ہی ملن کر ہوتب بھی شرک ہے۔

اورعباوت کے ساتھ اس کو پکارتا ہو یا نہ پکارتا ہو، مرادیں مانگتا ہو یا نہ مانگتا ہو، مافوق الفطرۃ کا تصور ہویانہ ہو، بہر حال شرک ہے، لیکن اگر کسی کو معبود مانے بغیر پکارے یا اس سے مدد مانگے یا جمعنی لغوی نذر مانے یا ان کی نیاز دلائے تو بیشرک نہیں۔

بنوں کو پکارنا، ان سے مددِ مانگناحرام ہوگا، شرک نہ ہوگا، اس کیے کہ آپ خودتحریر نمبره میں مان چکے ہیں کہ'شرک سی زمانہ میں بدلتانہیں' اگر بلاعبادت صرف بکارنا شرك بوتوبولي، حضرت ابرا بيم على نبينا وعليه الصلوة والسلام كو حكم بوا أسع ادْعُهُ نَ يَاتِينَكَ سَعَياً (ب٣، سورة البقرة: ٢٦٠) تم ال چرايول كوبلاؤ، وه دور تي موئى تیرے پاس آئیں گی اور سلمانوں کو مم ہے وادعو اهم لابائهم اولا دکوان کے باپوں كانست عيكارو، اورفر ما يا وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعُضِكُمُ بَعُضاً (پ٨١ ، سورة النور آيت: ٢٣) رسول كوايس نه پكاروجيتم ميں كالبعض، بعض كو يكارتا ہے، اگر بلاعبادت مطلقاً بكارنا شرك ہوتا تو يهال كيا الله تعالى شرك كا حكم وے رہاہے، اسى طرح برے كا پكارنا شرك نہيں، عبادت كرنا شرك ہے، مشركين ان غيرالله كى عبادت بھى كرتے تھے اور ان سے مدد بھى مائكتے تھے،اس كيے وہ مشرك تصى، چنانچاكياآيت ميل يه ويَعْبُدُونَ مِنْ دُون اللّهِ مَالَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمُ وَيَقُولُونَ هُؤُلاءِ شُفَعَائُنَا عِنْدَ اللَّهِ (پ ١١، سورة يونس: ١١) الله كے سوااس كو بوجتے ہيں جو انھيں نہ نفع بہنچا سكے اور نہ نقصان ، اور كہتے ہيں بياللہ كے حضور ہمارے سفارشی ہیں، حالانکہ آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ سی کو محض پکارنا، شفيع ماننا شرك نهيس، اس ليے كه شفيع الله نهيس موسكتا، للهذاكسي كوشفيع وسفارشي ماننا شرك نہیں، مگران کا شرک پیتھا کہوہ اٹھیں پوجتے تھے۔

کرتے ہیں بینی خوارق ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں تو وہ بھی ان پر قا در ہوئے تو ثابت ہوگیا کہ انبیائے کرام مافوق الفطرة فعل پر قا در ہیں۔

اس کا دوسرامعنی میہوا کہان کو مافوق الفطرۃ قوت ہے اور آپ اسی کوشرک کہہ چلے ہیں ،اب بتا ہے کہ آپ خود کیا ہوئے؟۔

آپ نے ہم پر بیالزام لگایا ہے کہ ہم نے مشرکین کے عقائد کے سلسلے میں آپ
کو بیہ مجھایا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کوان تمام صفات سے متصف مانتے تھے جن سے آپ
مانتے ہیں، لیکن وہ بھی فرشتوں، نبیوں، ولیوں اور بزرگوں وغیرہ میں مافوق الفطرة قوت
سلیم کر کے ان کی نذرو نیاز وغیرہ کیا کرتے تھے، جس طرح آپ کرتے ہیں، اس لیے
ان مشرکین میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟۔

آپ نے پہلے تو مشرکین کی حمایت بیجا کی کہ پہلکھ دیا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو تمام صفات سے متصف ماننے تھے، جن سے آپ ماننے ہیں، آپ کو خبر نہیں ہم اللہ عز وجل کو وحدہ لاشر کی لہ ماننے ہیں اور وہ غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شریک جاننے تھے، پھر آپ کا یہ کہنا کہ ان تمام صفات سے متصف ماننے تھے، جن سے آپ ماننے ہیں، یہ آپ کا کذب بحث نہیں، اور مکا برہ نہیں تو اور کیا ہے؟۔

نیز مشرکین ان کی نذروہی مانے سے جومعنی شری ہے اور حرام ہے، اور ہم جونذر ومنت بولتے ہیں وہ جمعنی لغوی وعرفی ہے جس کی تضر تک ابھی پیش کروں گا، پہلے آپ کوہم پیا اور مدد مانگنانہ تھا، بلکہ عبادت تھا، چنانچہ وہ تمام بیبا اور کرادیں کہ ان کا شرک صرف پکار نا اور مدد مانگنانہ تھا، بلکہ عبادت تھا، چنانچہ وہ تمام آپیش جن میں یہ عبودان کی اساد کفار کی طرف ہے، جس کا تعلق ان کے معبودان باطل سے ہے، ان سب میں دعا سے مراد عبادت ہے، اور یہی مطلب ہے آپ کی پیش کردہ حدیث ابوداؤد، تریزی الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ کا، اسی بناپر مفسرین اس می کی تمام جگہوں پر اس کی تفسیر میں عبادت کہتے ہیں مثلاً وَمَا دُعَاءُ اَیُ مفسرین اس می کی تمام جگہوں پر اس کی تفسیر میں عبادت کہتے ہیں مثلاً وَمَا دُعَاءُ اَیُ عِبَرہ وارد ہیں عبادَةُ الْکَافِرِیُنَ وَغِیرہ وارد ہیں عبادَةُ الْکَافِرِیُنَ وَغِیرہ وارد ہیں

اپنی تحریروں میں بجائے اسباب سے بالاتر اور روحانی قوت کے مافوق الفطرة کا لفظ کیوں بولے ہیں، مافوق الفطرة سے آپ کی مرادجہم کی فطرة سے مافوق مراد ہے یاروح کی بھی فطرة سے بالاتر اور پہمی بتا ہے کہ روحانی قوت روح کی فطرة سے بالاتر ہوگی یا روح کی فطرة کے اندر، اندر۔

نیزیمی بتائے کہ اسباب سے مراد کیا ہے، یہ بھی بتائے کہ ہم نے وسلہ کے معنی بھی قرآن وحدیث سے پوچھے تھے۔

آپ نے قرآن یا حدیث سے اس کا کوئی معنی نقل نہیں کیا، لسان العرب کے حوالہ سے چند معانی بیان کے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کوقر آن وحدیث میں وسیلہ کے کوئی معنی نہیں طے، مجبوراً غبر قرآن وحدیث سے استعانت کی الیم صورت میں آپ کوصاف صاف کلصالازم تھا کہ وسیلہ کا معنی قرآن وحدیث میں نہیں ہے یا ہمیں نہیں ملا، آپ اقرار کریں یا نہ کریں مگر ظاہر ہوگیا کہ کم از کم آپ کوقر آن وحدیث میں وسیلہ کا معنی نہیں ملا، اس سے ظاہر ہوگیا کہ آپ لوگ بھی قیاس کرتے ہیں، غیر اللہ سے مدوجھی مانگتے ہیں اور مدوجھی لیتے ہیں، اب آپ یہ بتائے کہ آپ نے وسیلہ کے تین معنی کھے ہیں المنز لة عند الملک، الدرجة، القربة، آپ کے موضوع میں وار ولفظ وسیلہ مروجہ میں وسیلہ سے ان تین معانی میں سے کون سامعنی مراد ہے۔ مروجہ میں وسیلہ سے ان تین معانی میں سے کون سامعنی مراد ہے۔

اور نیزید بتا ہے! کہ آپ نے اسان العرب کے اس مقولہ سے تو سل الی الله کا یہ مطلب کیسے لکھا کہ مل کے ذریعہ نزد کی عاصل کی جائے، نیزیہ بھی بتا ہے کہ یہ لکھنا اے اللہ فلاں بزرگ کے وسلہ سے ہماری دعا قبول فرما، یہ کہنا ممل ہے یانہیں؟ اور اسان العرب کی تعبیر میں داخل ہے یا نہیں، نیز ظاہر ہے کہ اسان العرب کے مقابلے میں حدیث اور صحابہ کا اعتقاد مقدم ہوگا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مجمع عام میں بیدعاما تگی۔

نتوسل بعم نبينا فاسقنا (بخاري ص: ١٣٤ جلد اول وغيره)

اسی طرح غیراللہ کو پکار ناشرک نہیں ،ان کی عبادت شرک ہے ،ان سے مراد ما تگئی شرک نہیں ،ان کی پرستش شرک ہے جمعنی لغوی ان کی نذر شرک نہیں ، البتہ ان کی عبادت شرک ہے۔

اسی طرح ان کے سامنے اگر بتی سلگانا، ان کے سامنے کھانا رکھنا، اس پر فاتحہ دینا، کھڑا ہونا، اگر چہ تعظیم کے ساتھ ہو شرک نہیں، ان کی عبادت ضرور شرک ہے خواہ یہ اموران کے ساتھ کر سے یا نہیں، یہامور نا جائز ہو سکتے ہیں، گر شرک نہیں ہو سکتے، ہر جگہ آ پ مافوق الفطرة قوت کی شخ لگا کرعوام کو بہلا نا،ی نہیں بہکانا چاہتے ہیں، بولیے اگر کسی کی مافوق الفطرة قوت نہ مانی جائے تو کیا اس کی عبادت شرک نہ ہوگی ؟۔

مهر بانم ! بیر بحث اس لیے کرنا پڑی کہ آپ نے عبادت کی صحیح تعریف نہ کی ،اگر آپ اس کو صحیح جاننے اور صحیح تعریف کرتے تو پھران آیتوں سے اپنے خود ساختہ وسیلہ ً م وجہ کو شرک نہ کہتے۔

آپ نے تحریفہ ہم سے پچھ سوالات کے تھے اور اخیر تحریم میں بھی اس کا اعادہ کیا ہے، ہم نے تو دعویٰ کے اجزا کے معنی اور اس کے متعلق چند سوالات اس لیے کے تھے کہ شقیح دعویٰ ہوجائے اور بیاصول مناظرہ کے روسے ضروری ہے، اس کے جواب میں آپ نے الٹے سوالات کرنا شروع کردیے، مدعا علیہ سے اس قتم کے سوالات مناظرہ میں ہٹ دھرمی ہے اور وقت برباد کرنے کی کوشش اور عوام کو مخالطہ میں ڈالنے کی تربیر ہے۔

موضوع میں آپ نے پہلے اسباب سے بالاتر روحانی قوت کی قید نہیں لگائی تھی، گرشرا نظامنا ظرہ طے کرنے کے وقت ان امور پر تھم لگانے کو کہا گیا تو چار گھنٹے کی بحث کے بعد آپ نے بیقیدلگا کر تھم لگایا، گرآپ نے کسی وجہ سے بعد ہی میں سہی بیقیدلگائی تواب بتا ہے۔

اسباب سے بالاتر اور روحانی قوت دو چیزیں ہیں یا ایک، پھر وجہ بتا ہے کہ آپ

ے تام ہوتا ہے، ادھورا جملنقل کرنا کہ مقید مذکور قید غائب بیضرور خیانت ہے اور آپ نے یہی کیا ہے تو آپ ضرور خائن ہوئے۔

یوں ہی جمار مستقلی مند دونوں سے مل کر پورا ہوتا ہے، روالمحتاری عبارت میں آپ نے مستقلی منہ کوذکر کیا گرمستنی غائب تھا، اس لیے اسے خیانت کہا جائے اور بلاشہ خیانت ہے، مثلاً اگر آپ بھی غصہ میں اپنی زوجہ کو یہ کہہ دیں تجھے طلاق ہے اگر گھر سے نکلی ، پھرکوئی آپ کی جماعت کے کسی مولا تاسے یوں جاکر کے کہمولا ناصفی الرحمٰن نے اپنی بیوی کو یہ کہ دیا ہے '' بھینا وہ مولا نا یہی فتوگ دیں گے کہ طلاق ہوئے ہوگئی، تو بولیے کہ یہ سائل کی خیانت ہوگی یا نہیں؟ آپ اسے خائن کہیں گے یا نہیں؟ میں اسے خائن کہیں گے یا نہیں؟ میں اسے خائن کہنے پر خفا ہوئے ہیں تو آپ لغزش کہہ لیجے، در محتار اور روالمحتاری عبارتوں میں آپ نے ایک اور کمال دکھایا ہے، ان عبارتوں میں ہماطن حرام لا یہوؤ ہوئے ایک اور کمال دکھایا ہے، ان عبارتوں میں ہماطن حرام لا یہوؤ ہوئے ایک اور کمال دکھایا ہے، ان عبارتوں میں ہماطن حرام ونا جائز ہونے سے متصوف فی الامور دون الله اعتقادہ ذائک کفر اگر بیگان کرے کہ میت ، کاموں میں تصرف فی الامور دون الله اعتقادہ ذائک کفر اگر بیگان کرے کہ میت ، کاموں میں تصرف فی الامور دون الله اعتقادہ ذائک کفر اگر بیگان کرے کہ میت ، کاموں میں تصرف فی الامور دون الله اعتقادہ ذائک کفر اگر بیگان کرے کہ میت ، کاموں میں تصرف کی میں تھی ہے نہ کہ اللہ ، اس کا بیا عقادہ خانگ

اس میں جے کفر کہا گیاوہ بیاعتقاد ہے کہ اللہ تصرف نہیں کرتا، میت تصرف کرتی ہے بیکھر ہاس لیے کہ اس نے اللہ کے تصرف سے انکار کیا، کیکن اگر بیاعتقاد ہو کہ اللہ کا تصرف جے بیک کرتے ہیں کہ وہ کہ اس کی عطاسے متصرف ہے تو اس میں حرج نہیں کیونکہ عبارات کتب میں مفہوم مخالف معتبر ہے اور آپ کا دعویٰ ہے کہ بہر صورت شرک ہے، میں مفہوم مخالف معتبر ہے اور آپ کا دعویٰ ہے کہ بہر صورت شرک ہے، میت کے لیے خواہ عطائی مانیں خواہ ذاتی قوت اللہ کے لیے تقرب مانیں یا نہ مانیں، روالمخاری عبارت کو اپنے مدعا کی دلیل بنا کر میٹی کرنا مکا برہ ہے، مغالطہ ہے، بلکہ یہ دلیل الٹے آپ پر جمت ہے۔

پھر واپس آ ہے اور دوبارہ اپنی خبر کیجے! آپ نے تحریر نمبر میں شرک کی جو

یہ وسلہ بالعمل ہے یابالانسان، اور یہ جائز ہے یاشرک؟ نیز حاکم نے متدرک میں حضرت حذیفہ سے روایت کیا ہے لقد علم السمح فوظون من اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم ان ابن ام عبد من اقربهم الی الله و سیلة پاکیزہ خصلت صحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین، حضرت عبداللہ بن مسعود کو خدا کے نزد یک اپنا سب سے قریبی وسیلہ جانے (متدرک جلد دوم ص۱۳۱۷) یہ وسیلہ مروجہ ہے یانہیں اور یہ شرک ہے یانہیں؟ یہ وسیلہ بالعمل ہے یابالانسان؟۔

جب افظ کے گئم عنی ہوں تو اگر کہیں کچھ مراد ہو کہیں کچھ اور ، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ کیا بیضروری ہے کہا گرکسی مشترک لفظ کے کوئی معنی کسی جگہ مراد لیے گئے تو سب جگہ وہی مرادلیں ، اس بنا پراگر ہم نے آ بیکر یمیہ وَ ابْتَ عُموا اِلَیْهِ الْوَسِیْلَةُ (ب۲، سورة المائدة: ۳۵) میں وسیلہ کامعنی کچھاور لیا اور اذان میں وسیلہ سے مرادوہ درجہ مخصوصہ لیا جوحضور کے لیے قیامت کے دن ہوگا تو کیا خرابی ہے۔

آپ کو یہ بھی خیال نہ رہا کہ اگر آپ کا یہ استدلال آپ کا کوئی شاگر دو مکھ لے اور ایوں کے کہ اَقِیْہُ مُو الصَّلُو ہ میں صلواۃ کے معنی درود پڑھنا ہے، اور دلیل بید سے کہ آیة کریمہ یہ صلون علی النبی میں صلواۃ سے درود ہی مراد ہے، کیونکہ بیتی بڑی گتا خی ہوگی شان الوہیت میں کہ اَقِیْہُ مُو الصَّلُو ۃ میں صلواۃ سے مراد نماز ہے تو یصلون علی النبی میں بھی مراد نماز ہی ہے، تو آپ اپ اس شاگر دکوکیا الزام دیں گے۔

ا آپ نے درمختار اورر دالمحتاری عبار توں کی طرح پھر کلا تَـفُو بُوُا الصَّلُوة پڑھ کر وَائْتُمْ سُکَاری کوچھوڑنے والی بات کہی۔

در مختاراورردالمختار کی عبارتوں میں آپ کی کاٹ چھانٹ بالکل ظاہر ہے، خیانت کرنے والے کو خائن کہنا ایسا ہی ہے جیسے چور پکڑنے والے کو چور خود ہی ''چور'' کہنے لگتا ہے، در مختار کی عبارت میں بساطل حوام کی قید مَالَمُ يَقُصُدُوا ہے، جملہ مقید قید الله عزوجل بھی ''جے اور سارے جاندار بھی ''جی'' ہیں، یہ شرک ہے یا نہیں؟ واضح ہوکہ فوق الفطری والی تعریف دوطرح سے ساقط ہو چکی ہے، اس لیے اس کا اعادہ مفید نہ ہوگا، ایک تو وہی کہ پرچہ نبر ۳ میں ہم نے آیات سے ثابت کیا ہے کہ غیرالله کو بھی مافوق الفطری قوت حاصل ہے، اور دوسرے ابھی جو دوروتسلسل اور دوشرک کا اس پرلزوم ثابت کیا ہے، اللّٰهم اهد قو می فانهم لا یعلمون۔

(۱) مافوق الفطری اور اس کی تعریف کی ای آپ نے الیم نکالی جس نے آپ کے گردنہا یہ خوفنا کے جھنورڈ ال دیے ہیں ، آپ نے مافوق الفطرۃ اور فطری امور میں سے فرق بتایا کہ مخلوق کی فطری قوت اس کے مناسب ہوگی اور اس سے زیادہ اس کے لیے مافوق الفطرۃ ہے ، آپ کی تحریفہ ہم مورخہ ۲۱ روی قعدہ ص۲۔ پھر آپ یہ جھی اقر ارکرتے ہیں کہ تیز رفتاری سے اڑ کر جنوں کا تخت بلقیس لانا ان کی فطری قوت کے موافق ہے ، آپ کی تحریفہ سمورخہ ۲۱ روی قعدہ ص۸۔

اورقرآن مجیدی پرتصری جے المذی عندہ علم من الکتاب نے اس سے جلدوہ تخت لا دیا جو بالا تفاق ایک آدی شے نام میں اختلاف ہوسکتا ہے، تو بتا ہے کہ اس مرد خدا کے پاس مافوق الفطری طاقت ہوئی کہ بیس، اور اسے مان کرآپ خود مشرک ہوئے کہ بیس۔

جناب میں مسلمانوں کومشرک کہنے کا وبال ہے جو قہر خدا بن کر آپ پر نازل

ہورہا ہے۔
الجھا ہے پاؤں بار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں صاد آگیا
الجھا ہے پاؤں بار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں صاد آگیا

(۲) آپ تیز رفتاری کو جنوں کی فطرت اور آدمی کی فطرت کے خلاف تشکیم

کرتے ہیں، اس لیے آپ کے اقرار کے موافق جو مخص جنوں میں بیطاقت تشکیم

کرے، مشرک نہیں، اگر یہی طاقت انسان میں مان لے تو مشرک، کہ بیاس کے لیے

ایک مافوق الفطرة قوت ہے، جس کا خلاصہ بیہوا کہ وہی قوت اگر جن میں مانیں تو

تعریف کی ہے وہ یہ ہے''کسی کوفوق الفطری قوت واختیار کا مالک سمجھ کراس کے تقرب کے لیے کوئی عمل کرنا شرک ہے' اس میں''کسی کو' لفظ عام ہے، یہا ہے عموم کے اعتبار سے اللہ عز وجل کو بھی فوق الفطری قوت واختیار کا مالک سمجھ کراس کے تقرب کے لیے کوئی عمل کرنا شرک ہے، اس عموم کی وجہ سے شرک آپ پر مجھی لازم آیا۔

ایک بیر کہ اللہ کے اوپر بھی کوئی آپ کا خداہے جواللہ عزوجل کاشریک ہوا اور پھر وہ بھی اس عموم میں داخل، پھرتو دور پالسلسل بھی لازم آ ہے گا، اور وہ دونوں محال ہیں، اور وہ تو باطل دوسراشرک بیر کہ اللہ عزوجل کوفوق الفطری قوت واختیار کا مالک سمجھ کراس کے تقرب کے لیے کوئی عمل کرنا شرک، تو نماز، روزہ، حج، زکوۃ اور آپ کے مدرسہ سلفیہ کا قیام، درس و تدریس سب شرک ہے اور شرک کا مرتکب مشرک اور الا یعفو ان یشوک بہ میں داخل۔

بولیے! اب آپ نے اپنی من گھڑت تعریف سے ساری دنیا کے مسلمانوں کو مشرک بنا ڈالایانہیں؟۔

آپ نےشرک کی پہلی تعریف ہی کی ہے''اللہ عزوجل کی ذات میں یاصفات میں یاعبادت میں کسی کوشر کیک کرنا شرک ہے''۔

سنے! اللہ عزوج کی رؤف ورجیم ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں و بالمومنین رؤف رحیم فرمایا، پیشرک ہے یانہیں؟۔

الله عزوجل حفيظ وعليم ہے اور حضرت يوسف عليه السلام فرماتے بيں إِنِّى حَفِيُظُّ عَلِيْمٌ (سورة يوسف آيت: ٥٥) بيصفات ميں شريك كرنا ہے يانہيں؟۔

اللهُ عَرْوجُل فرماتا م إنَّا حَلَقُنَا الانِسَانَ مِنُ لَنُطُفَةٍ اَمُشَاج لَبُتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (پ ٢٩، سورة الدهر آيت: ٢) اور اللهُ عزوجل بحي سميع و بصير م يعفات مين شريك كرنا مواكنيس؟ -

اس تعریف کی روے شرک کیے ہوا۔

صاحب! آپ بھی کئی طرح کی باتیں کرنے کے عادی کب سے ہوگئے؟ ۔ بات اک اور سیکڑوں اس کے جواب ہم سے پچھ، غیروں سے پچھ، در بال سے پچھ بات اک اور سیکڑوں اس کے جواب کی میں اس میں کا دیں میں اس میں کیا دیں کی میں اس میں کا دیں میں اس میں کیا دیں میں اس میں کیا دیں کیا تھی کی میں کیا تھی کیا تھی کی کے دیا تھی کی کے دیں کیا تھی کی کا دیں کیا تھی کی دیں کی کے دیں کی کی کے دیں کے دیں کی کے دیں

جناب والا! آپ ہمارے سوالات سے کل شایداسی لیے دامن بچارہ تھے کہ
ان کا جواب دینے میں اپنی موت و کھے رہے تھے، آپ نے خواہ مخواہ شرک کی دوتعریف
کی، دوسری تعریف کے لیے ہم پرسوں ہی سے بار بار تقاضا کررہے ہیں کہ اس کا ثبوت
قرآن و حدیث اور کت لغت متعلقہ قرآن و حدیث سے پیش کریں اور ان دونوں
تعریفوں کا باہمی فرق واضح کریں فہل منکم رجل دشید۔

آپ نے تحریفہ میں کے سوال نمبرہ کو مکابرہ کہا ہے، آپ پر مکابرہ ایسا سوار ہے

کہ آپ کو ہر بات مکابرہ ہی نظر آ رہی ہے کیا یہ بات سیجے نہیں کہ شوت سے پہلے تقیع
دعوی ضروری ہے، دعویٰ میں آپ نے نبی، ولی، پیر، پڑھاواکو تحریکیا ہے اور آپ کا حال

یہ ہے کہ آپ پر اور تو اور خود علائے اہل حدیث کا قول بھی جمت نہیں اور آپ اپنے جی
سے کلمات شرعیہ کے معنی من مانا گڑھنے کے عادی ہیں جیسا کہ عبادت اور شرک کے معنی
گڑھ لیے تو ہمارا جاننا یا عوام کا جاننا کیا فاکدہ دے سکتا ہے، ہاں اگر آپ اب لیا آفرار
کرلیں کہ علائے اہل حدیث کا تو نہیں گرعوام کا قول آپ پر جمت ہوگا یا ہمارا جاننا جمت
ہوگا تو ہم اپنے اس سوال کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں، جب آپ پر کسی کا قول جمت نہیں تو ضروری کہ آپ خود ہی ان چیز وں کے معانی بتا کیں اگر آپ نہ بتا کیں گے اور
بین تقیح دعویٰ کے دلائل پیش کرتے رہیں گرق ضرور مکابرہ ہوگا اور ان کے معانی پو چھنے
کومکابرہ کہنا مکابرہ درمکابرہ ہے۔

مشرک بنوں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، یہ چڑھاوا کیا چیز ہےاوروہ اس وقت کیا کرتے ہیں ان کی نیت کیا ہوتی ہے یہ وہ جانیں، یا آپ جانیں اس لیے کہ آپ نے بھی رامائن پڑھی ہے ہم اہلسدت نہ کہیں چڑھاوا چڑھاتے ہیں نہاں کو جانیے ہیں ہم تو صرف مشرک نہیں اور انسان میں مانیں تو شرک ہے، یعنی ایک ہی چیز کہیں شرک اور کہیں نہیں، جب کہ آپ نے اپنی آخری تحریمیں بیاقر ارکیا ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی شرک جائز نہیں، پھر ریہ کیسا شرک ہے کہ جنوں کے ساتھ کر وتو جائز اور آ دمی کے ساتھ وہی اعتقادر کھوتو نا جائز۔

جناب آپ کے شرک کے اس دلدل نے آپ کو الٹا کیسا بھائس رکھا ہے کہ ساری دنیا کوشرک بناتے بناتے آپ خود ہی اس بھندے میں آگئے۔ ساری دنیا کوشرک بناتے بناتے آپ خود ہی اس بھندے میں آگئے۔ سے کیسا امتحال جذب دل الٹا نکل آیا! ہم الزام ان کودیتے تھے قصور اپنا نکل آیا

جناب آپ ہے ہم پھرعض کریں گے کہ آپ شرک کی اس فوق الفطرة والی خانہ زادتعریف کو باہر نکالیے، یہ آپ کو بالکل خانہ خراب کردے گی، ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ اس تعریف کو قرآن وحدیث کے نصوص یا کتب لغت متعلقہ قرآن وحدیث سے ہرگڑ ثابت نہیں کر سکتے ،ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ نہ کورہ بالاحوالوں میں سے کسی ہے بھی ثابت کردیں تو آپ کی بڑی مہر بانی ہوگی، اگر چہ ہمیں اطمینان ہے کہ آپ قیامت تک ایسانہیں کر سکتے۔

(۳) آپ نے اپنی تحریفہ را اٹھارہ فہر اٹھیں ٹرک کی یہ تعریف کی ہے کہ 'اللہ کی ذات یاصفات یا عبادت میں کسی کوشر یک کرنا شرک ہے' اور آپ ہی نے یہ بھی اقرار کیا ہے کہ ہر مخلوق کی فطری قوت کے دائر ہے مختلف ہیں پھر آپ ہی کی تحریر سے یہ بھی واضح ہور ہاہے کہ تیز رفتاری سے اڑنا جنوں کے دائرہ اختیار میں ہے اور ان کی فطری قوت ہے، انسانوں کی نیر رفتاری سے ازنا جنوں کے لیے اس کا ماننا تو مافوق الفطرة ہوکر، شرک ہوسکتا ہے، جنوں کے لیے بیں ، جیسا کہ آپ کی آخری تحریر کے صفحہ سے ظاہر ہے۔ ہوسکتا ہے، جنوں کے لیے ہیں ، جیسا کہ آپ کی آخری تحریر کے صفحہ سے ظاہر ہے۔

سوال بیہ ہے کہ جس نے انسانوں کے لیے تیز رفتاری کا قول کیا تواس نے جنوں کے ساتھ شریک کیا ، یا خدا کے ساتھ ، پھر جب خدا کے ساتھ نہیں شریک کیا تو آپ کی ذکر کی ہوئی تعریف شرک'' خدا کی ذات یا صفات یا عبادت میں کسی کوشریک کرنا شرک ہے'' \$ 144 p

یہ کرتے ہیں کہ حلوہ، شیرین، کسی بزرگ کے مزار پر لے جاکر وہاں قرآن مجید، درود شریف پڑھتے ہیں، پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ''اے اللہ! مسلمانوں کواس کھانے کے کھلائے کا جوثواب ہواور میری تلاوت اور درو دشریف پڑھنے کا جوثواب ہوان صاحب مزار کو پہنچا''بولیے یہ چڑھاوا ہے یا شرک ہے؟۔

بعدوصال اولیائے کرام سے ہماری استعانت وامدادیہ ہے کہ ہم ان کوصاحب کرامت بزرگ ہم کران سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ خداسے دعا کریں کہ ہمارایہ کام ہوجائے یا آپ خود کردیں ہولیے بیشرک ہے یا نہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشعۃ اللمعات جلداول صفحہ ۱۵ میں لکھتے ہیں۔

''ججة الاسلام امام محمر غزالی گفته ہر کہ استمد ادکر دہ شود بوے در حیات استمداد کر دہ می شود، بوی بعداز وفات و یکے از مشائخ عظام گفته است دیدم چہارکس رااز مشائخ کہ تصرف می کنند در قبور خود ما نند تصرف ہے ایشاں در حیات خود یا بیش تر وشخ معروف کرخی وشخ عبدالقا در جیلانی و دو کس دیگر رااز اوا یا شر ، و ، مقصود حصر نیست آنچہ خود دیدہ و یافتہ است گفتہ وسیدی احمد ابن مرز وق کہ از اعاظم فقہا وعلا ومشائخ دیار مغرب است، گفت کہ روز ہے شخ ابوالعباس حضر می از من پرسید کہ امداد حمی اوقی است یا امداد میت من گفتہ قوے می گویند کہ امداد حمی وی تراست بس مجفتم قوے می گویند کہ امداد حمی وی تراست بس مجفتم قوی تراست بس مختل است و در حضرت اوست، وقل دریں معنی ازیں طاکفہ بیش تر از ان است کہ حصر واحصار کر دہ شود و یا فتہ نہ می شود در کتاب وسنت واقوال ساف صالح کہ منافی و مخالف ایں باشد و در کندایں را''۔

ججۃ الاسلام امام محرغزالی نے کہاہے کہ جس سے زندگی میں مددطلب کی جاتی ہے اس سے اس کے وفات کے بعد بھی مددطلب کی جاتی ہے اس سے اس کے وفات کے بعد بھی مددطلب کی جاسکتی ہے، مشائخ عظام میں سے ایک نے کہا ہے کہ میں نے مشائخ میں سے چارشخص کو دیکھا کہ وہ اپنی قبرول میں ویسے ہی تصرف کرتے ہیں جیسے اپنی زندگی میں یا کچھ زیادہ اور شیخ معروف کرخی وشیخ عبدالقادر

جیلانی اور دو دوسرے حضرات کو، اور مقصود حصر نہیں ہے جوخود دیکھا اور پایا کہا، اور سیدی احمد بن مرزوق نے جوعلا، فقہا، عباد ومشائخ مغرب میں سے ہیں فرمایا کہ ایک دن شخ ابوالعباس حضر می نے مجھ سے بوچھا کہ زندہ کی امداد زیادہ قوی ہے یا فوت شدہ کی، میں نے کہاایک قوم کہتی ہے کہ زندہ کی امداد زیادہ قوی ہے اور میں کہتا ہوں فوت شدہ کی امداد زیادہ قوی ہے اور میں کہتا ہوں فوت شدہ کی امداد زیادہ قوی ہے اور میں کہتا ہوں فوت شدہ کی امداد خورہ وہ کی اور اس کے خورہ میں، اس کروہ سے اس معنی کی قل حصر واحصار کی حدسے باہر ہے، کتاب وسنت اور اور اس کے منافی ہو۔ اقوال سلف میں کوئی بات ایسی نہیں یائی جاتی جواس کے منافی ہو۔

آپ نے تحرینہ میں وسلہ کی تشریح کے لیے روح المعانی کو چنا، حالانکہ یہ آپ ہی کے گروہ کے آدمی ہیں جیسا کہ آپ نے خودا پنی پسندیدہ اور مترجم کتاب ''محمہ بن عبدالوہاب' کے صفحہ ۲۹ بران کوسلفی علما میں شار کیا ہے، اپنے ہی کسی عالم کا قول ہم پر التزام کے لیے پیش کرنا مناظرہ ہے، مکابرہ ہے، اور مجادلہ ہے، مناظرہ رشید بیدد کچھ کر بتائے، پھر آپ نے در مختار اور روا مختار کی عبارتیں ہم پر الزام دینے کے لیے پیش کی بتائے، پھر آپ نے در مختار اور روا مختار کی عبارتیں ہم پر الزام دینے کے لیے پیش کی ہیں، اور الزام خصم کے لیے خصم کے مسلمات کو پیش کرنا مناظرہ ہے کہ مجادلہ ہے کہ مکابرہ، ذرا مناظرہ رشید بید کھے کر بتائے۔

آپ نے جہاں اس کوشرک کہاہ کہ' ہماری مرادی خود پوری کردیتے ہیں' وہیں اس کو بھی شرک کہا ہے کہ اللہ تعالی سے منواکر پوری کرادیتے ہیں' آ ہے ہم آپ پر جت تمام کردیں۔

(۱) یردیکھیے بخاری جلداول اورمشکو قلی کی صدیث ہے مازال العبدیتقرب النی بالنوافل حتی فاذا احببته فکنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یسمع به وبصره الذی یبصره الذی یبصره الذی یبصره الذی یبصره النی یبطش بها ورجله التی یمشی بها وان سالنی لا عطینه (بخاری ج۲ص۹۳)

اس حدیث میں اللہ عزوجل نے فرمایا میں اپنے محبوب کا کان ہوجاتا ہوں جس

خودالله عز وجل مشرك موئے كنہيں؟-

(۲) اور سنئے! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دب الشبعت مدفوع

بالابواب لواقسم على الله لابره (ص ٢٩٣٩، مسلم شريف)

بہت سے پراگندہ دروازوں سے ہٹائے ہوئے ﴿اللّٰہ کے بندے ) ہیں کہاگر وہ اللّٰہ کا بندے ) ہیں کہاگر وہ اللّٰہ کا قتم کھالیں تو اللّٰہ ضروران کی قتم پوری فرمائے گا۔

(۳) نیز بخاری شریف میں ہے ان من عباد الله من لواقسم علی الله
لابرہ (بخاری شریف میں ہے ان من عباد الله من لواقسم علی الله
لابرہ (بخاری شریف ج۲، ص ۲۲) خداکے کھایسے بندے ہیں کہا گرفتم
کھالیں تو اللہ تعالی ضرور پوری فرمائے، بولیے! یہ منوانا ہے یانہیں؟ اور پھروہی بتا ہے
ہ کے اس فتویٰ کے روسے راویان حدیث اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور وجہ
سے، معاذ اللہ مشرک ہوئے کہ نہیں، آپ لوگ خود جو بخاری کواضح کتب بعد کتاب اللہ
مانتے ہیں اسے چے جان کر پڑھتے پڑھاتے ہیں، امام بخاری اور ان کی کتاب سے کے جملہ
رواۃ کوعادل، ثقہ مانتے جانے ہیں، مشرک ہوئے کہ نہیں؟۔

رس ) اور بتائے وہ جو بخاری میں ہے کہ ام المونین صدیقہ رضی اللہ عنہانے عرض کی ما ادی دبک الایساد ع فی ہواک میں یہی دیکھتی ہوکہ آپ کا پروردگار آپ کا خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔

بوليے! كون مشرك موا؟\_

(۵) اور بولیے اوہ جوفر مایا وَلَسَوُفَ یُعُطِیُکَ رَبُّکَ فَتَوْضیٰ (۵) رہ ۳۰، سورة والضحیٰ، آیت: ۵) اور عنقریب آپکارب آپکواتناوےگاکہ آپراضی ہوجائیں گے۔

ہو گیے! یہ منوانے میں داخل ہے، کہ نہیں؟ پھر مشرکین کی فہرست میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو بھی شامل کرلیں (معاذاللہ)

(٢) ايك اور صديث عوصق العباد على الله ان لا يعذب من لا

سے دہ سنتا ہے، اس کی آئکھ ہوجاتا ہوں، جس سے دہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہوجاتا ہوں، جس سے دہ چکتا ہے، اس کا ہاتھ ہوجاتا ہوں، جس سے دہ چکتا ہے، بولیے۔

الله عزوجل ميں مافوق الفطرة قوت ہے، يأنيس؟ - اور جب الله عزوجل كى بندے كوائي ذات وصفات كا مظہر بناد ہے تواس بندے ميں مافوق الفطرى قوت ہوگي يا بنيس؟ - اور وہ خوداس كى قوت ركيس كے يانبيس؟ كہلوگوں كى مرادي الله كى دى ہوئى قوت سے خود پورى كرديں، اگرنبيں، تواما مرازى كوكيا كہتے ہو، جو لكھتے ہيں و كذلك العبد اذا و اظب على المطاعات على بلغ الى المقام الذى بقول الله تعالىٰ كست له سمعا و بصرا فاذا صار نور جلال الله سمعاله يسمع القريب والبعيد واذا صار ذلك النور بصرا يبصر القريب والبعيد واذا صار ذلك النور بصرا يبصر القريب والبعيد واذا صار ذلك النور على التصرف في السهل والصعب والقريب والبعيد واذا صار فرات ہوئي على التصرف في السهل والصعب والقريب والبعيد واذا صار فرات ہوئي عاتم ہو ہو دور كى آ واز سنتا ہے تواس نور جلال الله جب اس كاكان ہوجاتا ہے تو قريب و دور كى آ واز سنتا ہے اور نظر ہوجاتا ہوں، ہوجاتا ہے تو نزد يك ودور كى آ واز سنتا ہے اور نظر ہوجاتا ہے تو نزد يك ودور كى تواز موخت، قريب و دور كى آ واز سنتا ہے اور نظر ولا علیہ بوجاتا ہے تو نزد يك ودور كى تواز موخت، قريب و دور كى تواز موز موخت، قريب و دور كى تواز موخت ، قريب و دور كى تواز موز كى تواز موخت ، قريب و دور كى تواز موز كى تواز كور كى تواز كور كى تواز كور كى تواز كور كى تو

بو کیے! نزدیک ودورکی آ وازسننا اور دورونزدیک کودیکھنا نرم و سخت، قریب و بعید میں تصرف کی قدرت، ما فوق الفطری قوت ہے یا نہیں؟ اورا مام رازی اسے مان کرمشرک ہوئے یا نہیں؟ اورا مام شیوخ صحابی، حضرت ہوئے یا نہیں؟ اور امام بخاری اور ان کے اس حدیث کے تمام شیوخ صحابی، حضرت ابو ہریرہ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود اللہ عزوج لی مشرک ہوا کہ ہیں؟، بہا در ہوں تو ایسے ہوں، اور لیجے۔

حدیث کا آخری ٹکڑا''اگر وہ مانگے تو ضرور ضرور دوں گا'' بیرمنوانا نہیں تو اور کیاہے؟ بولیے!اس لحاظ سے امام بخاری،ان کے شیوخ،صحابیٔ رسول اورخو درسول اور پروردگارخود بدہد ' حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے اطلاق سے کہ آپ نے لفظ 
دسل' (ما تک) فرمایا کسی بھی مقصد کی تخصیص نہیں کی معلوم ہوتا ہے کہ سب کام انھیں 
کی ہمت و کرامت کے ہاتھوں میں ہے جس کو جا ہیں اور جو جا ہیں اپنے پروردگار کی 
اجازت سے دیں۔

ہ ہوں سے دیں۔ اس حدیث اور اس کی شرح سے مندرجہ ذیل امور واضح ہوئے۔ (۱) حضور نے مطلقاً فرمایا کہ جو جا ہو ما گلواس اطلاق سے ظاہر ہے کہ آپ کو دونوں عالم کی ہرچیز کا اختیار ہے۔

رم) حضرت ربیعه الله عنه نے آپ سے ایک ایسی چیز (جنت) طلب کی جواس عالم اسباب سے نہیں، گویا ان کاعقبیدہ تھا کہ حضور مافوق الفطرة طاقت رکھتے ہیں اور جنت دے سکتے ہیں۔

سول الله عليه وسلم في الا غير ذالك فرما كرانهي مزيد ما نكف كا و عيد ذالك فرما كرانهي مزيد ما نكف كا حوصله ويا، ان كيسوال كى ترويذ بين فرما كى الله عند كاس اعتقاد كى تويب فرما كى -

رم) حضرت شخ محقق علی الاطلاق جن کا احسان مبندوستان میں قیامت تک علم عدیث پڑھے والوں کی گردن پررہے گا کہ انھوں نے ہندوستان میں علم حدیث پھیلایا، یہی شخ محقق فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات تامہ کی ایک دستاویز ہے کہ جس کو چاہیں اور جو چاہیں دے سکتے ہیں بتا ہے کیا آپ ان کو بھی مشرک کہیں گے اور ان کے احسان کا اخیس اسلام سے خارج کرکے بدلہ دکا کس گے؟۔

پیسیں سے مولانا! آپ دل پر ہاتھ رکھ کرخود بھی سو چئے اس دنیا میں رہ کر پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا مانگنا وہی آپ کے مافوق الفطری قوت کا اعتراف وعقیدہ ہے کہ نہیں؟ بولیے آپ س کس کومشرک کہیے گا؟۔

یشرک به (ص ۴۴ ج ا ،مسلم شریف) الله پر بندول کاحق ہے کہوہ ان کو عذاب نددے اسے جواس کے ساتھ شرک نہ کرے۔

بحزیفر مائے کہ بیکیاار شاد ہے؟ کیا بیمنوانے سے بھی بڑی بات نہیں ہے؟

(2) انبیاواولیا کی بات تو جانے دیجے وہ جو کچے بچے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اپنے والدین کے جہنم میں جانے پر جھگڑے گا بہاں تک کہار شاد ہوگا ایھا السقط المراغم ربه ادخل ابویک الجنة (ص ۱۵۳ مشکواة) اے کچے بچا ہے رب سے جھگڑنے والے جا، اپنے والدین کو جنت میں مشکواة) اے کچے بچا ہے رب سے جھگڑنے والے جا، اپنے والدین کو جنت میں لے جا، بولیے! بیتو ضرور منوانا ہے، یہاں کیا ارشاد ہے؟۔

آئے! ہم آپ کوافتد ارمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم اوران کی مافوق الفطرۃ قوت کا ایک دل آ ویز نظارہ دکھا کیں ،شاید آپ کادل بھی کچھروشنی پائے۔

عن ربيعة بن كعب قال كنت ابيت مع رسول الله فاتيته بوضوء ه وحاجته فقال لى "سل" فقلت اسئلك مرافقتك في الجنة، قال او غير ذاك، قلت هو ذاك فقال فاعنى على نفسك بكثرة السجود (رواه مسلم بحواله مشكوة ص ۸۴)

ترجمہ:۔ میں سرکار دوجہاں نبی قادر و مختار باذن اللہ الجبار صلی اللہ علیہ وسلم وجل جلالہ کے وہاں رات میں رہتا ایک دفعہ رات میں آ ب کے لیے وضو کا پانی اور دیگر ضرورت کی چیزیں لایا آ پ نے فرمایا ربیعہ ما نگو میں نے عرض کی میں آ پ سے ما نگ رہا ہوں کہ آ پ کے ساتھ جنت میں رہوں آ پ نے فرمایا تو تم اپنے نفس پر میری مدوزیادہ سجدہ کرکے کرو۔ اس عدیث کی شرح میں حقق علی الاطلاق مولا نا عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشا دفرماتے ہیں

"از اطلاق سوال که فرمود" سل" بخواه، وتخصیص نکر د بمطلوب خاص معلوم می شود که کار جمه بدست جمت و کرامت اوست صلی الله علیه وسلم هرچه خوابد هر کراخوابد باذن

## دوسرا موضوع تحرینبر(۱)

از: اہلسنت وجماعت:

بسم الله الرحمٰن الرحيم
الحمد لله الذي فضل سيدنا محمد اصلى الله تعالىٰ عليه على العلمين جميعا وأقامه يوم القيمة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا واشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عبده و رسوله بالهدىٰ ودين الحق ارسله، فصلى الله تعالىٰ وسلم وبارك عليه، وعلىٰ كل من هو محبوب ومرضى لديه اما بعد

# موضوع مناظره منجانب البسنت وجماعت برائے مناظره درمیان البسنت وجماعت وغیرمقلدین محلّه بجردی یہد بنارس

دعویٰ۔ ''آج کل کے غیر مقلدین گراہ دگراہ گراور جہنمی ہیں'۔ تشریح ۔ ''آج کل''کی تشریح طلب کے بعد بید ذکر کررہا ہوں کہ محاور ہ اردو میں آج کل جس معنی میں مستعمل ہے وہی معنی مراد ہے بعنی زمانۂ حاضرہ ، اس کے مصداق اساعیل دہلوی کے زمانہ سے ان کے مانے والے تمام غیر مقلدین ہیں۔ بعد طلب تشریح غیر مقلدین کامعنی بید ذکر کررہا ہوں کہ وہ فرقہ جو آج کل اپنے عالم اسلام کا بیکتنا در دناک سانحہ ہے کہ دعوی اسلام واقر اررسالت وادعاء محبت رسول کے باوجود آپ کا بیموقف ہے کہ انبیا ورسل خود خاتم الانبیا اپنے زمانہ کے لچوں، لفنگوں بلکہ فرعون وشیطان تک کے ہاتھوں مجبور تھے، اور ہمارا موقف بیہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں عالم میں اختیار بخشا، تو بہ تو بہ کلمہ پڑھ کر رسول اللہ کے خلاف بیہ بخار، ڈوب مرنے کی جگہ ہے۔

ع ارے جھ کو کھائے تپ سقر، ترے دل میں کس سے بخار ہے اسی لیے ہم آپ سے باربار کہتے ہیں کہ شرک کی اس مافوق الفطری والی تعریف نے آج آج آپ کواس عذاب میں مبتلا کیا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار و اختیار گھٹانے والوں کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے اس سے تو بہ سیجھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر چم لہرانے والوں کی صف میں آجا ہے۔

ضياءالمصطفى قادرى حكيم ابوالحن عبيدالله محمد حبيب الرحمٰن خاری شریف جلد ۲ صفح ۸۹۳ پرایک حدیث حضرت ابوذر رضی الله عنه سے اور مسلم شریف جلد اصفح ۵۵ پر دو حدیثیں حضرت عبد الله بن عمر اور حضرت ابوذر رضی الله عنه من دعا رجلا بالکفو بیں۔ و هدا حدیث مسلم عن ابی فر رضی الله عنه من دعا رجلا بالکفو اوقال عدو الله ولیس کذالک الا حار علیه - جس خض نے سی کوکافر کہایا الله کا وشمن کہا حالا کا دو ایسانہیں تو یہ جملہ اس کہنے والے پر بلیٹ پڑے گا۔

ام قاضى عياض فرماتے ہيں: نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به الى تضليل الامة (شرح شفاء ملاعلى قارى ج٢ ص ٥٢١) يتوصل به الى تضليل الامة (شرح شفاء ملاعلى قارى ج٢ ص ٥٢١) اب آپ بى فيصله يجيح كه آج ونيا مين مسلمان باتى ہيں يانہيں اگر باقى ہيں تو مولوى اساعيل ان كوكافر كهه كركيا ہوئي؟ -

اور اگر کوئی مسلمان باقی نہیں ہے تو آپ حضرات بھی بموجب فرمان مولوی اساعیل دائر ہ اسلام میں کیوں کر باقی ہیں ،طرفہ تماشایہ کہ مولوی اساعیل دہلوی نے یہ بھی نسمجھا کہ جب وہ ہوا چل چکی تو وہ خود کیوں کرمسلمان رہ گئے ہے

را) پراس تقویۃ الایمان کے صفحہ ۴۸ پرایک حدیث کھی ادایت لو مودت بھبری اکنت تسجد له "بھلاخیال تو کر جب تو گزرے میری قبر پرکیا سجدہ کرتے و اس کو"۔اس حدیث کے بعد" ف" کھر بی فساد جردیا کہ یعنی "میں بھی ایک دن مرکزمٹی میں ملنے والا ہوں"۔

آپ کواہل حدیث کانام دیتا ہے، یہ موضوع اہلسنت و جماعت کادعویٰ ہے۔

آپ نے موضوع مناظرہ متعین ہونے کے دوران ہم سے الفاظ دعویٰ کی مکمل
تشریح کرائی ہے جواو پر فہ کور ہوئی، تشریح کے بعد ہمارے دعویٰ کا خلاصہ یہ ہوا۔

''مولوی اساعیل دہلوی کے زمانے سے ان کے یعنی مولوی اساعیل دہلوی
کے مانے والے تمام غیرمقلدین جواہل حدیث ہونے کے مدعی ہیں، گراہ و گراہ گر اورجہنمی ہیں'۔
اورجہنمی ہیں'۔

### سلسلة ولأكل

(۱) مولوی اساعیل دہلوی تقویۃ الایمان صفحہ ۱۳۵۸ پر لکھتے ہیں۔
"اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ برأت میں کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے
ہدایت اور سچا دین دے کر کہ اس کو غالب کرے سب دینوں پراگر چہ شرک لوگ بہتیرا
ہی براما نیں سوحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت سے سمجھا کہ اس سچے دین کا
زور قیامت تک رہے گا، سوحضرت نے فرمایا کہ اس کا زور تو مقرر ہوگا، جب تک اللہ
چاہے گا پھراللہ آپ ایسی ایک باؤ بھیج گا کہ سب اچھے بندے کہ جن کے دل میں تھوڑ اسا
بھی ایمان ہوگا مرجاویں گے اور وہی لوگ رہ جاویں گے کہ جن میں پچھ بھلائی نہیں "۔

اسی صفحہ پر تین سطر بعد لکھتے ہیں:۔ ''سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے مواقف ہوا''۔

مولوی اساعیل کے قول کا حاصل یہ ہوا کہ قیامت کے قریب ایک ہوا ایسی چلے گئی کہ روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہ رہے گا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو،اوروہ ہوا چل چکی۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (ب٢، سورة البقرة: ١٥٦) مولوى اساعيل دبلوى نے شرک كى مشين چلانے كے ليے سارے مسلمانوں كوايمان سے خالى تھہرايا،

ان کے لیے س قدر نفع بخش ہے۔

(م) تقوية الايمان صاار لكصة بين:

(۱) مقویة الایمان ن پرت بین مه در الله کو مانے اوراس در جتنے بیغیر آئے سووہ الله کی طرف سے یہی تھم لائے ہیں کہ الله کو مانے اوراس کے سواکسی کونہ مانے''۔

اسی ۲ پر تر سرتے ہیں:۔ "اوروں کو ماننامحض خبط ہے"۔

توجه فرمایئے مانا ایمان کا ترجمہ ہے تو مطلب بیہ ہوا کہ انبیا، ملائکہ، قیامت، جنت ودوزخ پرایمان لانا اللہ کے حکم کی مخالفت ہے بلکہ خبط ہے، حالانکہ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے امن الرّسُول بِمَآ اُنْزِلَ اِلَیٰهِ مِنُ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُونَ کُلِّ امَنَ بِاللّٰهِ وَمَلائِکَتِهِ وَکُتُبِهٖ وَرُسُلِهِ (پ۳، سورة البقرة: ۲۸۵) خواتیم البقره) رسول وَمَلائِکَتِه وَکُتُبِهٖ وَرُسُلِهِ (پ۳، سورة البقرة: ۲۸۵) خواتیم البقره) رسول نے مانا جو پھاتران کے رب کی طرف سے اور مسلمانوں نے ،سب نے مانا اللہ کواوراس کے فرشتوں کواور کتابوں کواور رسولوں کو۔

ے رسوں ورور فہیں ویونیا ہے گاب اللہ کے خلاف لکھا یانہیں؟ جی میں آئے تو کہے! مولوی اساعیل نے کتاب اللہ کے خلاف لکھا یانہیں؟ جی میں آئے تو ایک بار رَبِّ إِنَّهُ نَّ اَضُلَلُنَ کَثِیراً (پ۳۱، سورة ابواهیم: ۳۹) پڑھ کرسینہ

ردم کر میں۔ پردم کر میں۔ سسی گمراہ کی گمراہی واضح ہونے کے بعد بھی اس کی امامت کا دم بھرنا گمراہی نہیں

تواورکیا ہے۔ (۵) مولوی اساعیل وہلوی کے ماننے والے غیرمقلدین کی گمراہی سے بھی ہے تو بھلا کوئی مسلمان اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس لفظ کو کیسے برداشت کرسکتا ہے۔

نج) رسول الله صلى الله عليه وسلم كاارشاد كرامى ب: ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء الله تعالى في انبياعليهم السلام كاجبام كاكهانا زمين برحرام كرديا ب- (ابوداؤ داول ١٦٠ اابن ماجداول ١٩٥٥ متدرك جهص ٥٦٠) كييم ولوى اساعيل د بلوى في اس كلى بوئى حديث كاا زكاركيا يانهيس؟ -

(د) معاذ الله مولوی اساعیل آپ کومٹی میں ملا کر حیات النبی صلی الله علیه وسلم کے منکر ہوئے اور اجماع امت سے انحراف کیا، شیخ مولانا عبدالحق محدث وہلوی علیه الرحمه ارشا وفر ماتے ہیں۔

''وباچندیں اختلافات و کثرت مذاہب کہ درعلائے امت است، یک کس رادریں مسکہ خلافے نیست کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحقیقت حیات بے شائبہ مجاز و تو ہم تاویل دائم و باقیست' (اخبار الاخیار سا ۱۲۱) یعنی علائے امت کے درمیان اگر چہ بہتیر ہے مسائل میں اختلاف ہے کیکن ایک شخص بھی اس بات کا مخالف نہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ابنی حیات خیقی کے ساتھ مجاز و تاویل کے شائبہ سے یاک زندہ و باقی ہیں۔

مولوی اسائیل نے حدیث میں تر یف معنوی کی اور تو بین رسول کے مر تکب ہوئے، پھر حدیث صرح سے منحرف ہوئے اور اجماع امت سے بھی اعراض کیا، اب بھی ان کی گمراہی میں شبہ ہے؟ اور آپ غیر مقلدین بابس ہمہ مولوی اساعیل کو اپنا مقتد امانتے ہیں اور لوگوں کو ان کا بیرو بنانا جائے ہیں، کہیے آپ گمراہ و گمراہ گرنہ ہوئے؟، ہوئے اور ضرور ہوئے۔

(٣) اسى تقوية الايمان كي صفحه ١٢ يررقم طرازين:

''غیب کا دریافت کرنااپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہے کر لیجیے بیہ اللہ صاحب کی ہی شان ہے''۔

"كانسلم كه كذب مذكور جمعنى محال مسطور باشد چه عقلا قضيه غير مطابقه للواقع والقائد آن بر ملائكه وانبيا خارج از قدرت الهيه نيست والالازم آيد كه قدرت انسانى ازيداز قدرت ربانى باشد".

ترجمہ:۔ ہم نہیں مانتے کہ کذب مذکور جمعنی مسطور محال ہواس لیے کہ قضیہ غیر مطابق للواقع (یعنی جھوٹ بات بنالینا) اوراس کا مسئلہ انبیا پرالقا کرنا قدرت الہیہ سے خارج نہیں ورنہ لازم آئے گا کہ انسان کی قدرت اللہ عزوجل کی قدرت سے زائد ہوجائے۔

اس عبارت میں مولوی اساعیل دہلوی نے ایک طرف یہ کہا کہ عقد قضیہ غیر مطابق للواقع پر باری عزاسمہ قادر ہے، دوسری طرف یہ کہا کہ بیننہ مانا جائے تولازم آئے کہ انسان کی قدرت اللہ کی قدرت سےزائد ہوجائے۔

الله عزوجل کوجھوٹ پرقادر ماننااس کومکن مانناصری گراہی ہے،اس لیے کہ ستازم ہے زوال صدق کو جواللہ عزوجل کی صفت ہے اور اللہ عزوجل کی سی صفت کا زوال کسی آن بھی ممکن ماننا، صفت قدیم اور واجب ہونے کے منافی ہے، اس لیے علمانے بالا تفاق بیہ تصریح کی ہے کہ کذب کا اثبات باری تعالیٰ کے لیے محال ہے، پھر دلیل میں جو بہ کہا کہ

ا مولوی اساعیل دہلوی کے مانے والے مولوی رشید احمد گنگوہی نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہ صرف امکان بلکہ وقوع کذب کا قول اپنے ایک و تخطتی مہری فتو کی میں کیا ہے اور لکھا ہے کہ '' وقوع کذب کے معنیٰ درست ہوگئے''، برابین قاطعہ مصنفہ خلیل احمد انبیٹھوی ومصدقہ رشید احمد گنگوہی میں ہے، ''امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا، بلکہ قد ما میں اختلاف ہوا ہے کہ خلف وعید آیا جائز ہے کہ نہیں؟ تفصیل کے لیے برابین قاطعہ ص: ۲ دیکھیں۔ ۱۲

بندے جب جھوٹ ہولئے پر قادر ہیں تو اگر اللہ عزوجل قادر نہ ہوتو لازم آئے گا کہ انسان
کی قدرت اللہ کی قدرت سے زائد ہوجائے ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن جن چیزوں پر
بندے کو قدرت ہے ان سب چیزوں پر اللہ عزوجل بھی قادر ہے، ورنہ مولوی اساعیل
صاحب کا بہی اعتراض وارد ہوگا کہ بندوں کی قدرت اللہ کی قدرت سے زائد ہوجائے۔
اب بتا ہے! بندے ظلم وجہل پر، چوری پر، خودشی پر قادر ہیں، بولیے اللہ
عزوجل بھی جہل پر، ظلم پر، چوری پر، خودشی پر بچہ جننے پر قادر ہے یا نہیں، اگر قادر نہیں
ہوتوا ہے امام کے اس اعتراض کا جواب آپ کے پاس کیا ہے، پھر لازم آئے گا کہ
بندوں کی قدرت اللہ کی قدرت سے زائد ہوجائے گی اور اگر قادر ہے تو سب پر تفصیل
بندوں کی قدرت اللہ کی قدرت سے زائد ہوجائے گی اور اگر قادر ہے تو سب پر تفصیل
بخت کرنے میں طول ہوگا، آپ صرف یہ بتا ہے کہ چوری کہتے ہیں غیر کی ملک جو محفوظ
ہاس کو ما لک کے چیچے، بغیراس کی رضا کے لینا، تولازم آیا کہ پچھ چیزیں اللہ کی

ضياء المصطفئ قادرى عفى عنه صفى الرحمٰن الاعظمى المسلط قادرى عفى عنه حكيم ابوالحس عبيدالله عليم المسلط قادرى غفرله محرصبيب الرحمٰن قادرى غفرله معرض المسلط قادرى غفرله معرض المسلط المسل

ع محشی ''رزم حق و باطل اساعیل د ہلوی کے نظریۂ امکان کذب (الله سجانہ کے لیے جھوٹ بولناممکن ہے)
کا پول کھل جانے پر بو کھلا ہٹ کے شکار ہوگئے، اور غیر مقلدین کا بھرم رکھنے کے لیے بچھ نہ پچھ کھنا ضروری سمجھا، گرا پی پوری کاوش کے باوجود وہ اس بات کا انکار نہ کر سکے کہ اساعیل دہلوی نے اللہ عز وجل کے لیے جھوٹ بولنے کومکن بتایا ہے، ایک بند کا خدا اللہ سجانہ تعالی کے لیے جھوٹ بولنے کومکن بتائے، یہ ڈوب مرنے کی جائے یانہیں؟ اور بیصر تے گرا تی ہے یانہیں؟ والعیاذ باللہ تعالی ۔ بیہ ہے غیر مقلدین کا فد ہب۔

اور جارااورتمام سی سی العقیدہ مسلمانوں کاعقیدہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل کے لیے جھوٹ کا امکان بھی محال ہے، کہ ینقص ہے، اور اللہ عزوجل ہر عیب وقص سے پاک ہے۔ ا

نوك

# دو سرا موضوع آج کل کے غیرمقلدین گمراہ و گمراہ گراورجہنمی ہیں اہلسنت کی تحریر نمبر(۱)

روداد کے ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ ٹھنڈے دل سے سوچیں، اہلسنت کے مناظر نے اپنے دعویٰ کی تشریح میں صاف کھ دیا تھا کہ:

انھوں نے خود پیشلیم کرلیا کہ ہم اساعیل دہلوی کے ماننے والے ہیں ،لہذا مدمقابل کی گمراہی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ شاتم رسول کوا مام مان رہے ہیں۔

اگرخودشاتم رسول نہ ہوتے توشاتم رسول کو گمراہ مانے ،امام نہ بناتے ،اسی بنا پر اہلسنت کے مناظر نے اساعیل دہلوی کی گمراہ کن عبارتیں پیش کیں ، یہ ہہ کے پیش کیں کہ تم مناظر نے اساعیل دہلوی کو امام و پیشوا مانتے ہیں اس لیے وہ بھی گمراہ ہوئے ،قر آن کریم میں ہے اِنگٹ مُ اِذَا مِنْ لُھُ مُ (ب۵، سورة النساء: ۱۰ ۱) ہوئے ،قر آن کی گمراہی ومعصیت پرراضی ہوتو) تم لوگ بھی انھیں کے مثل ہو، علما تصریح فرماتے ہیں ، کفر کے قائل کو امام بنانا تو امام بنانا کفر پرراضی ہونا بھی کفر ہے ، رضا بالکفر کفر، اس پر بھی غیر مقلد مناظر نے بہنیں کہا کہ ہم سے کیا مطلب ہم اساعیل کو نہ مانیں ، نہام بنا کیس ، نہام بنا کو نہ کو نہیں ہیں کہا تھوں نے حضورا قدس صلی اللہ میں حال سارے غیر مقلد بن کا ہے ، کتنے تو یہیں ہیں کہ انھوں نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو ہم پر کیا الزام ، ہم نے تو گستاخی نہیں کی ۔ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو ہم پر کیا الزام ، ہم نے تو گستاخی نہیں کی ۔ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو ہم پر کیا الزام ، ہم نے تو گستاخی نہیں گ

اگر اساعیل دہلوی مرکزمٹی میں نہل گیا ہوتا زندہ ہوتا تو وہ بھی یہی کہتا کہ میں نے کہاں گتا خی کہتا کہ میں نے کہاں گتا خی کے ہاں گتا خی کی ہے، لیکن کتابوں میں چھپی ہوئی باتوں کوکون چھپاسکتا ہے، اسی طرح جب تم اساعیل دہلوی کوامام مانتے ہوتو جو گمراہ وہ بھی شاتم رسول جیسے گمراہ کوامام بنائے وہ بھی گراہ، اگر گمراہ نہ ہوتے توامام بنانے کو تمہمیں شاتم رسول ہی ملاتھا، پھر جو کلمہ کفر کو بھی گراہ، اگر گمراہ نے ہم میں ہے، جب غیر مقلدین اساعیل کے کلمات کفریہ کو درست مانتے ہیں، من جانتے ہیں تو جو تم قائل کا وہی تھم اس کوئی ماننے والوں کا۔

من طراہلست نے غیرمقلدین اور ان کے امام کی گراہی کے ثبوت میں پانچ اقوال پیش کیے، جن کی روسے غیرمقلدین پر چارتنم کی سلین گراہی عائد ہوتی ہے، ایک اقوال پیش کیے، جن کی روسے غیرمقلدین پر چارتنم کی سلین گراہی عائد ہوتی ہے، ایک یہ خیرمقلدین اساعیل کے وقت سے لے کر آج تک کے بلکہ قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو کافر جانتے ہیں اور جوتمام دنیا تو تمام دنیا، کسی ایک مسلمان کو کافر مانے وہ خود

### تجرينبر(١)

#### از: غيرمقلدين:

بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على رسوله محمد وعلى آله و صحبه اجمعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

سب سے پہلے تو یوض ہے کہ آپ نے ۱۵رجولائی ۱<u>۹۷۵ء کو جوشرا نظ</u>مناظرہ طے فرمائے تھے اس کی دفعہ نمبر آبیہ ہے۔

"اہل مدیث کے خلاف جمت صرف قرآن مجید، احادیث سیحے وحسنہ ومرفوعہ، ثابتہ اور اجماع امت وقیاس شرعی حسب تصریحات بالا (بعنی شرط نمبر۲) سے قائم کی جاسکتی ہے کسی بھی اہل مدیث عالم کا قول ان کے خلاف بطور حجت پیش نہیں کیا جاسکتا اور نہاس قول کی بنا پر جماعت اہل مدیث پرکوئی تھم شرعی لگایا جاسکتا ہے"۔

آپ پہلے ہی دن سے شرائط کی مسلسل خلاف ورزی کرتے رہے ہیں جس پر آپ کو بار بارٹو کا گیائیکن آپ باز نہ آئے ،اور آپ کی حالیہ تحریر تو پوری کی پوری مذکورہ بالا شرط کے خلاف ہے، شرط کی ان خلاف ورزیوں پر آپ کے اراکین کمیٹی آپ کوکن انعامات سے نوازیں گے، یہ توان کے ظرف اور ضمیر کی بات ہے اسی طرح آپ عہدو میثاق کی خلاف ورزی کر کے کتاب وسنت کی روشنی میں اپنے کسی عالمانہ وقار کا ثبوت وے رہے ہیں، یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے، ہم ان لغویات میں پڑنے کے بجائے وے رہے ہیں، یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے، ہم ان لغویات میں پڑنے کے بجائے

کافر،اس کے شہوت میں صحیحین بخاری وسلم کی حدیث پیش کی، دوسری قسم ہیکہ ہولوگ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین اورا نکار حدیث اورا نکارا جماع اور تحریف حدیث کے جمرم ہیں،جس کے شبوت میں تقویۃ الایمان کی ہے عبارت پیش کی ''میں بھی ایک دن مرکزمٹی میں ملنے والا ہوں'' اور تو بین نبی گفر حدیث اورا جماع امت کا انکار اور تحریف حدیث گراہی ہے، تیسر کی قسم ہی کہ بدلوگ اللہ عز وجل کے سوا، انبیا،اولیا، ملائکہ، جنت و دوزخ پر ایمان نہیں رکھتے ،اس کے شوت میں تقویۃ الایمان صفحہ ا، ۲ کی عبارت پیش کی اس کا گراہی ہونامختاج ولیل نہیں، چوھی قسم ہی غیر مقلدین اللہ عز وجل کو بھی عیب لگاتے ہیں، باری تعالیٰ کی ذات میں عیب لگانا گراہی ہے، یہ ہرشک سے بالا تر ہے، اس کے شوت میں دہلوی صاحب کی میروزی کی صفحہ ۱۳ کی عبارت پیش کی اس پر غیر مقلدین شوت میں دہلوی صاحب کی میروزی کی صفحہ ۱۳۵ کی عبارت پیش کی اس پر غیر مقلدین ناظرین جاننا چا ہیں تو اب غیر مقلد کی تحریر پر معیں۔

公公公

ا پیمعروضات پیش کرتے ہیں۔

آپ کی پوری تحریر میں اہل حدیثوں کے جہنمی، گراہ اور گراہ گر ہونے پر نہ کوئی حدیث بیش کی گئی ہے نہ کوئی آیت، آپ کی پوری تحریر میں ہم کوصرف میہ ملا کہ اساعیل دہلوی نے یہ باتیں کھی ہیں اور ان باتوں سے بیخرابیاں لازم آتی ہیں، مناظر صاحب! آپ براہ کرم غیر مقلدوں سے بحث کرتے وقت حسب ذیل امور ذہن میں رکھیں تا کہ آئندہ کی تحریروں میں گھوکر سے بچ جائیں۔

(۱) اہل حدیث اللہ کے بعد اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے بعد صحابۂ کرام کا مرتبہ سلیم کرتے ہیں، چارا ماموں کو بھی ان کی دینی خدمات کے پیش نظر عزت واحترام کی نظر سے دیجھے ہیں!، مسائل معلوم کرنے میں اسی ترتیب کو کمحوظ رکھتے ہیں، پہلے قرآن اس کے بعد حدیث اور اس کے بعد اقوال صحابہ میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، اگر ان کے مسائل کا حل ان تین چیزوں میں نہیں ماتا تو پھروہ چاروں امام کسی مسئلے میں متفق ہوتو اماموں کی دینی بصیریت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر چاروں امام کسی مسئلے میں متفق ہوتو واہ واہ واہ واہ ، لیکن اگر ان میں اختلاف ہوتو سب کے اقوال کو اصول دین اور عقل کی کسوٹی پر، پر کھتے ہیں، جس امام کا قول اصول وین اور در ایت سے قریب تر ہوتا ہے اس سے رہنمائی

ا عالبًا الل سنت کی کثرت کود کھتے ہوئے غیر مقلد مناظر نے یہ بات کہددی، ورندان کے پیشوا اساعیل دہوں اوران کے پیرسیدا حمد رائے ہر بلی نے اپنے اگریز آ قاؤں کی خوشنودی کے لیے سرحد پر جنگ کرنے کی خواہش میں سرحدی مسلمانوں پرفتو کی گفردیئے کے ساتھ ساتھ امام اعظم رضی اللہ عنداور دیگر بزرگوں کو لحدو بے دین تک کہدڈ الا ہنشی محمد محمود رئیس اپنی کتاب ' فریاد مسلمین ' میں فرماتے ہیں ' جب اختلاف فرہبی میں بحث شروع کی تو حضرت امام اعظم ابو حقیقہ سے لے کرجس قدرامام اوراولیاء اللہ خاندان قادرید، چشتہ، نقشبندیداور سرور دیدو غیرہ میں گذر ہے ہیں ان کو لمحداور مشرک اور بدعتی آ مین بالجبر کی طرح پکارنا شروع کردیا' (فریاد مسلمین سے سام اسلمی کاس کے علاوہ بھی آ پ اپنے غیر مقلد مولویوں کی تحریر میں پڑھ کیا کہ کہ کہ انھوں نے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنداور دیگر اماموں کی کس قد رشقیص و تحقیر کی ہے، یہاں میدان مناظرہ میں اگر کہ کرام کی تعریف کرنا حقیقت سے کم ، تقیہ سے زیادہ میل کھا تا ہے ۔ ا

عاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہی طریقہ تق وانصاف پر بینی ہے، جب چاروں امام برق ہیں تو صرف ایک ہی امام کی باتوں کو اگر چہوہ کمزور نظر آتی ہوں لے لینا اور تین کی باتوں کو ہر موقع پر نظر انداز کر دینا یعلم وانصاف اور معقولیت کے سراسر خلاف ہے، اہل حدیث، فخر مندعلا مہاساعیل شہید کو بلا شبہ مندوستان کی ایک بردی شخصیت مانتے ہیں اور صرف اہل حدیث ہی نہیں وہ غیر مسلم بھی جو بھارت کی آزادی کی جدوجہد سے واقف ہیں، وہ اساعیل شہید کو بھارت کا ایک بہا در سپوت جانتے ہیں ہی نہو! انصاف سے دیھو اساعیل شہید کو بھارت کا ایک بہا در سپوت جانتے ہیں ہی ہی نہو! انصاف سے دیھو

ع غیرمقلدوں نے اساعیل دہلوی کوشہید بھی لکھا ہے اور بھارت کا بہادر سپوت بھی ،اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیرمقلد من اظر کونہ تو مولوی اساعیل دہلوی وسید احمد رائے بریلی کے افسانۂ جہاد کاعلم ہے، اور نہ ہی ان کی انگریز دوستی کی تاریخی حقیقت سے واقفیت ہے۔

سنے! اساعیل دہادی نے اگریزوں کے خلاف نوتو جہاد کیا، نہ ہی انگریزوں سے جہاد کرنے کا فتو کی دیا، فتو کی جہادتو مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ نے دیا تھا، جس کی پاداش میں آخیں انھیں انھیں دیا۔ انگریزوں نے جزیرہ کا تھے، سلمانوں پر کفر کا فتو کی لگا کرا بناالوسیدھا کرنا چا ہے تھے، سیدمراد انگریزوں سے مراعات حاصل کرتے تھے، مسلمانوں پر کفر کا فتو کی لگا کرا بناالوسیدھا کرنا چا ہے تھے، سیدمراد علی گڑھی ( فشی سرحدچوکی در بند ضلع ہزارہ ) کی تصنیف 'ن تاولیاں' مجاہدین کی جنگ کے بارے میں انگریزوں اعتباد ماخذکی حثیت رکھتی ہے، اس کا تعارف مجھ عبدالقیوم جلوال ( تناولی ) نے پیش کیا ہے، اس میں راز ہاے سربست کو منشف کیا گیا ہے، وہ لکھتے ہیں: ''مسلمانے میں سیدا حمد ہر بلوی اور مجداسا عیل دہلوی نے ورشور مل کربھی راز ہاے سربست کو منشف کیا گیا ہے، وہ لکھتے ہیں: ''مسلمانے میں سیدا حمد ہر بلوی اور مجداسا عیل دہلوی نے پیش کیا ہے، اس میں پشاورم دان اور سوات کی مسلم آبادی کو ہزور شمشیر محکوم بنا کر سردار پایندہ خان کو پیغام بھوائی کردی، چول پیا میں مردار نہ کورکی تمام تر توجہ سکھوں کی طرف تھی اوروہ وہ می طور پر اس نئی جنگ کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے اسے کیسردار نہ کورکی تمام تر توجہ سکھوں کی طرف تھی اوروہ وہ نی طور پر اس نئی جنگ کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے اس سکھوں سے مدو کے کرسیدھا حب کے لشکر پر جملہ کردیا اور انھیں علاقہ چھوڑ کر بالاکوٹ کی طرف جانے پر مجبور سکھوں سے مدولے کرسیدھا حب کے لشکر ہو ہا کہ دیا در انھیں علاقہ چھوڑ کر بالاکوٹ کی طرف جانے پر مجبور سکھوں سے مدولے کرسیدھا حب کے لشکر حوں اور انھیں علاقہ چھوڑ کر بالاکوٹ کی طرف جانے پر مجبور کردیا'' (تعارف تاریخ تاولیاں ص۲ء انتیاز حق ص

ردیا رسی ارت ارت ماری مارین کی میں کے بڑے انگریزوں سے سیداحمدرائے بریلی اورا ساعیل دہلوی کی وفاداری کا ذکرتو خودوہا بیوں کے بڑے بروں نے کیا ہے، سیدوا ساعیل نے بھی بھی انگریزوں کے خلاف بروں نے کیا ہے، سیدوا ساعیل نے بھی بھی انگریزوں کے خلاف

لشُعَرُونَ (ب۲، سورة البقرة: ۱۵۴) پرعقیده رکھتے ہیں، بقول کسے۔
روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہدا کے ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے
اہل حدیث قبروں میں انبیا کی زندگی کے قائل ہیں، کین و لی زندگی نہیں، جس
کے قائل احمد رضا خال ہیں، ہم اس پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ انبیا کا جسم اطہر سڑتا گلتا
نہیں، اجی! انبیا کا ورجہ تو بہت او نچا ہے ان کی سنت پر چلنے والوں کے اجسام کی حفاظت
بسا او قات اللہ قبروں میں کرتا ہے، کیکن قبروں میں انبیا کی زندگی کس نوعیت کی ہے اس

(بقیہ سفیہ ۱۹۸۷) ..... ''انگریزوں کے عہد میں مسلمانوں کو پچھ اذیت نہیں ہوتی اور چونکہ ہم انگریزوں کی رعایا ہیں، اس لیے ہم پراپنے ندہب کی روسے بیہ بات فرض ہے کہ انگریزوں پر جہاد کرنے میں ہم بھی شریک ندہوں''۔ (مقالات سرسید حصہ نم ص:۱۳۲)

وہابی مولوی محرحسین بٹالوی کا یہ تحریری اعتراف بھی آج کل کے تمام غیرمقلدین پڑھ لیں تو حقیقت کا علم ہوجائے گا، اشاعت السنۃ ص۵، ضمیمہ ۲ جلدص۲ میں ہے۔" سید صاحب مولوی اساعیل صاحب نے انگریزوں سے جہاد کرنے کا ارادہ نہیں کیا، اور مولوی اساعیل صاحب نے کلکتہ میں اپنی مجلس وعظ میں برملا کہدویا کہ ہم کوانگریزوں سے جہاد کرنا جائز نہیں"۔

محراساعيل بإنى بي في حاشيه مقالات مرسيد من كطي الفاظ من بياعتراف كياب:

"بنگامہ ۱۸۵۷ء میں پورے جوش کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ میں صدینے والے وہ سب کے سب علائے کرام شامل تھے جوعقید ہ حضرت سیداحمد اور حضرت شاہ اساعیل کے شدیدترین دشمن تھے اور جنھوں نے حضرت شاہ اساعیل کے رد میں بہت می کتابیں کھی ہیں اور اپنے شاگردوں کو کھنے کی وصیت کی ہے" (حصہ شاز دہم ص: ۲۵۲)

تو پھرسیدوا ساعیل نے جنگ کن ہے ک؟ سرحدی مسلمانوں سے جنگ کی،اس حقیقت کا اظہار جہاں مؤرخین نے کیا ہے وہیں اساعیل وہلوی کے ایک بوے معتقد (جس کے نزدیک رسوائے زمانہ کتاب تقویت الا بمان کارکھنااور پڑھنا عین اسلام ہے) مولوی رشیدا حمد گنگوہی نے بھی کیا ہے،وہ لکھتے ہیں:

''سیدصاحب نے سب سے پہلا جہادیار محمد خاں حاکم یا غستان سے کیا ہے''( تدکرۃ الرشیدۃ۲) اب غیر مقلدین ہی بتا کیں کہ حکومت قائم کرنے اور انگریزوں کوخوش رکھنے کی خواہش میں جو جنگ لڑی گئی اور اسی میں سیدوا ساعیل مارے گئے ، تو اس موت کوشہادت سے کون ساعلاقہ ہوا؟ .....(بقیدا گلے صفحہ پر) اساعیل شہید کے زمانے میں سرحد میں تمہار سے سواکوئی دوسرانہ تھا، سکھوں کے مظالم کے تم تنہا شکار تھے، وہ اساعیل شہید جس کے اوپرتم سنی مسلمان پھر چلار ہے تھے اور دلی کی گل کو چوں میں ان کو گالیاں دے رہے تھے، جب اس اساعیل، شہید کو اس کی خبر ہوئی تو تمہاری اس بے عزتی اور بربادی کو وہ نہ دیکھ سکے اور تمہارے لیے جہاد کر کے جام شہادت نوش کر کے حیات جاوداں حاصل کر گئے، ہم شہیدوں کو قرآنی آیات کی روشی میں زندہ تسلیم کرتے ہیں، کیکن وہ زندگی کیسی ہے اس کی حقیقت اللہ کو معلوم، وَ للْکِنُ لَا

(بقیہ صفحہ ۱۲۱۷) ..... جہاد کانہ فتو کی دیا ، نہ اس تعلق ہے کچھ سوچا ، اگر انگریزوں کے اشار ہے اور تھم پر جہاد کیا تو سکھوں سے اور سرعد کے صحیح العقیدہ مسلمانوں ہے ، وہا بی لیڈر میاں نذیر حسین دہاوی کی سوانح عمری میں اس تحریک مجاہدین کا ذکر ان الفاظ میں ہے۔

"آپ (اساعیل دہاوی) اپنے شخ طریقت سیداحمد صاحب کوامام تسلیم کر کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ جہاد کے لیے بنجاب آپنچے، گورنمنٹ انگلیشیہ نے بھی آپ کے اس ارادے میں کسی طرح کی مزاحمت یا پیچیدگی بیدانہیں کی" (الحیات بعدالممات عسم ۲۰۳۰، بحوالہ امتیاز حق ص ۲۷)

"ترجمان وہابیہ" میں نواب صدیق حسن خال نے اس بات کی تر دید کی ہے کہ "تحریک مجاہدین" والے انگریز دل کے خلاف تھے، انھول نے لکھا:۔

"نافعول نے سرکاراگریزی سے بھی جہاد کیا اور نہ ہندوستان میں فتوی جہاد کا لکھا.....ای طرح جوتھنیف سیداحمد شاہ صاحب بر بلوی اوران کے مریدوں کی ہے، اس میں کہیں بھی ذکر وہا ہیوں کا نہیں ہے اور نہ مسئلہ جہاد کا لکھا ہے......تقویة الایمان مولفہ مولوی اساعیل دہلوی ہے، اس میں ذکر روشرک و بدعت کا ہے، کہیں وہا ہیوں کا اور مسئلہ جہاد کا پید بھی ٹہیں ....گورنمنٹ اگر جمع فرما کر ملاحظہ کرے گی تو کسی کتاب بدعت کا ہے، کہیں وہا ہیوں کا اور مسئلہ جہاد کا پید بھی ٹہیں ....گورنمنٹ اگر جمع فرما کر ملاحظہ کرے گی تو کسی کتاب میں ان کتب سے مسئلہ جہاد کا یا بغاوت کا سرکار انگلیشیہ سے یا فساد سکھانے کی کوئی بات نہ یاوے گی (ترجمان وہا ہیں ۵۲،۵۱)

برسیداحد خال جوآزادی کی تحریک کے زمانے میں تصاور تحریک آزادی کے احوال ہے واقف تھے، انھول نے اپنے مقالات حصینم میں لکھا:

"ا ثنائے واعظ میں کی فیخص نے ان (اساعیل) سے دریافت کیا کتم انگریزوں پر جہاد کرنے کا واعظ کے دریافت کیا کتم انگریزوں پر جہاد کرنے کا واعظ کیوں نہیں کہتے ، وہ بھی تو کا فر بیں "اس کے جواب میں مولوی محمد اساعیل صاحب نے فرمایا: ..... (بقید اسلام صفحہ پر)

آل مصطفے مصباحی

آسان طریقہ آپ کے پاس آپ کے عقیدے کے مطابق نہایت آسان راستہ ہے، آپ کاعقیدہ ہے کہ شہیدولی سنتے بھی ہیں اور دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں،اساعیل شہید کے شہید ہونے میں تو کوئی شہر نہیں، اس لیے وہ آپ کے عقیدے کے مطابق آپ کی ضرورسنیں گے اور اس موقع پر آپ کی نہ نہی اپنی مدد ضرور کریں گے، اگر كرسكيل ك، آپ ان كو پكار بے اے اساعيل شهيد! ہم نے تمہارى عبارتوں كا جواب وہابیوں سے مانگا، انھوں نے ہم کوٹکا ساجواب دے دیا اور تمہارے مزار پر بھیج دیا، ہم ر بوڑی، بتاشہ، چا در، اگر بتی سب لائے ہیں کیونکہ ان چیزوں کے چڑھانے کا حکم ہم کو ہمارے پیراحدرضانے دیاہے پس تم ہمارے نذرانے قبول کرواور جواب دواگران کا جواب پیندآ ئے تو واہ واہ، ورنہ وہاں کے ڈیٹی کلکٹر سے اجازت لے کر اور پولیس کی موجودگی میں ان سے شرائط مناظرہ طے کر کے مناظرہ کرلو، آئندہ ہندوستان میں اہل حدیثوں کے سامنے اس قسم کی تحریبیش کرنے کی جرأت نہ کرو، ورندا گر پورایر دہ اٹھا دیا گیا تو تمہاری حالت مندوستان میں وہی ہوگی جوعیسائی دنیا میں یاور بول کی ہوچکی ہ، باتیں بہت ہیں اور وقت کم ،سب کا پیش کرنامشکل ہے۔ ع عقل مندان رااشاره كانيست

بحث كابي بنيادى نكته طے كرديے كے بعد صرف اس ليے كه آپ كاحقيقى رخ سامنے آجائے، آپ کی بددیانتی کا ایک نمونہیش کیے دیتا ہوں۔

شاہ اساعیل شہیدنے ایک مدیث قتل کی ہے جس میں پیربیان کیا گیاہے کہ قیامت آنے سے پہلے لات وعزیٰ کی پرستش ہونے لگے گی، بیعنوان کی اصل حدیث ہے اس کے بعد آپ کی نمبرا والی حدیث اور اس کامفہوم اور تو صبح لکھی ہے، اس کے بعد موصوف نے بیعبارت للھی ہے کہ 'اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخرز مانے میں قدیم شرك بھى دائج ہوگا،سو يغيبر خداكے فرمانے كے مطابق ہوا' كينى جيسے مسلمان لوگ اينے نی، ولی، امام وشہیدوں کے ساتھ معاملہ شرک کا کرتے ہیں، اسی طرح قدیم شرک بھی

کاعلم ہمارے نز دیک اللہ ہی کو ہے، لیکن آپ کی بعض کتابوں سے معلوم ہوا کہ آپ کے پیراحمد رضا خاں بریلوی کو اس زندگی کے پچھ خاص حالات، خصوصی طور پر ہتا دیے كئے ہيں، وہ لكھتے ہيں: \_

"سیدی محمد بن عبدالباتی زرقانی فرماتے ہیں کدانبیاعلیهم الصلوة والسلام کی قبور مطہرہ میں از واج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں''۔ (ملفوظات حصه سوم ص ٢٠٠٠)

اب ہماری ان تصریحات کے بعدیہ بات واضح ہوگئ کہ ہم جس طرح جاروں المموں کے مقلد نہیں ہیں، اس طرح اساعیل شہید کے بھی مقلد نہیں ہیں، اس کیے ہم پر حسب شرائط مناظره كتاب الله اورسنت رسول صلى الله عليه وسلم سے جحت قائم كرنے كى كوشش سيجيد آپ کے جواعتر اضات اساعیل شہید پر ہیں ان کا جواب حاصل کرنے کا

(بقیص ۱۷) .... ع کوئی بتلائے کہ ہم بتلا کیں کیا

يبي وجه ہے كدو يوبندى، و بابى ند بب كے ايك ترجمان مولوى عامر عثانى ايديشر ما منامه و حجلى، ويوبند نے ''زلزله'' نامی کتاب پرتبصره کرتے ہوئے ماہنامہ'' جملی''شارہ س<u>اے 19ء پر لکھتے</u> ہیں:'' کوئی شک نہیں اگراستاذ محترم حضرت مدنی کے ارشادگرامی کو درست مان لیا جائے تو حضرت اساعیل کی شہادت محض افسانہ بن جاتی ہے، مادی پریشانیوں کور فع کرنے کے لیے غیر ملکی حکومت کے خاتمے کی کوشش کرنا ذرا بھی مقدس نصب العین نہیں، اس نصب العین میں کافر ومؤمن سب یکساں ہیں، اس طرح کی کوشش کے دوران مارا جانا اس شہادت سے بھلا کیا تعلق رکھے گا جو اسلام کی ایک معزز ترین اور مخصوص اصطلاح ہے اور اس طرح کی کوششوں کے نتیجے میں قید و بند کی مصبتیں اٹھا نا اجر آخرت کا موجب کیوں ہوگا'' ( بجلی دیو بند )۔اب تو غیر مقلد مناظر اوران کے تمام حامیوں پریہ بات روز روثن کی طرح عیاں ہوگئ ہوگی کہ اساعیل دہلوی شہید نہیں ہوئے بلکہ ان کوخودمسلمانوں نے ان کے کرتوت کی سزامیں قتل کیا تھا،تو یہ شہید راو خدا ہر گزنہ تھے ہاں شہید کیلی نجد تھاور ہندوستان کے بہادرسپوت نہیں بلکہ برطانید کی زلف گرہ گیر کے اسیر تھے۔ وہ جے وہابیے نے دیا ہے لقب شہیدوز سے کا وہ شہید کیلی نجد تھادہ ذیج تنج خیار ہے

(م) آپ کن عقائد واعمال کی وجہ سے اہل صدیثوں سے الگ ایک فرقہ ہیں ،عقائد واعمال کی وجہ سے اہل صدیثوں سے بالکل جدا ہوجائے۔
واعمال کی پوری وضاحت فرمائے تا کہ اہل صدیثوں سے بالکل جدا ہوجائے۔

(۵) بوے پیرکا یفر مانا کہ اہل حدیث ہی اہلسنت ہیں اس پر آپ کوکوئی اعتراض ہے، (غنیة الطالبین صفحہ ۹)

(۲) غیر مقلدین کا دورکب سے شروع ہوا، ملل لکھیے، نیز تقلید کے لغوی و اصطلاحی معنی ہتلائے۔

(2) چاروں اماموں سے پہلے جولوگ تھے، وہ مقلد تھے یاغیر مقلد؟۔

(۸) اگرمقلد تھے توکس کے؟۔

(٩) اگرمقلرنہیں تھے تو کیا تھے؟۔

(١٠) اگرغيرمقلد تضوقاس وقت جېنمي تھ ياجنتي؟-

(۱۱) موجوده دور کے غیرمقلدول کوئس معنی میں آپ جہنمی قرار دیتے ہیں۔

(۱۲) جہنم آپ کے بہال مخلوق ہے یا غیرمخلوق، مال تحریر سیجے۔

(۱۳) جہنم میں صرف غیر مقلد جائیں گے یا دوسرے حضرات بھی۔

(۱۴) آپُوامام ابوحنیفہ کے مقلد بننے کا حکم کس نے دیا، اللہ نے ،اس کے رسول نے ،یا ان چاروں اماموں نے ،جن کی آپ یا دوسر لے لوگ تقلید کرتے ہیں، مدل کھیے۔

(١٥) اگراللداوررسول نے حکم نہیں دیا تو آپ ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں۔

(۱۲) اگرتقلید کا تھم اللہ نے اور رسول نے نہیں دیا ہے تو دوسرول کو مقلد ہونے کا تھی آپ کیوں دیتے ہیں۔

(١٤) اگراللداوررسول نے حکم دیا ہے تو حکم و کھلا ہے۔

(١٨) اگراللداوررسول نے مقلد بننے کا حکم ہیں دیا ہے فغیر مقلد جہنم میں کیوں جائیں گے۔

(۱۹) غیرمقلدوں کوجہنم میں آپ جیجیں گے یااللہ۔

(٢٠) اگرآ ہم جیجیں گے تواس کے اختیارات آپ کوکہاں سے ملے۔

سچیل رہا ہے اور کا فروں کے بتوں کو بھی مان رہے ہیں۔ اس عبارت کوسامنے رکھ کر ہر مخص بیہ فیصلہ کرسکتا ہے کہ آپ نے شہید مرحوم کی

اس سلسلے میں عرض ہے کہ اگر آپ حافظہ نباشد کا شکار نہیں ہیں تو مناظرہ ختم ہونے کے بعد شیپ ریکارڈس کیجیے گا کہ جب ہم نے آپ سے گمراہ کی تشریح طلب کی تقی تو آپ نے کیا فرمایا تھا۔

بہرحال آپ کی بیعبارت آپ کے اس خوف کی آئینہ دارہے کہ اب ہم رشید به کھول کر بیٹھ جائیں گے اور آپ کی اس حرکت بیجا کا بدلہ لیں گے، جو آپ نے پچھلے دو دن تک اختیار کرر کھی تھی مگر آپ اطمینان رکھیے کہ ہم آپ کی طرح فضول سوالات بیش کر کے آپ کا اور عوام دحاضرین کا وقت ضائع نہ کریں گے۔

ہماراموضوع بحث ہے'' آج کل کے غیر مقلدین گراہ، گراہ گراہ راہ جہنی ہیں' اس موضوع کو ثابت کرنااوران پردائل فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اب تک آپ نے اس موضوع پرایک لفظ بھی نہیں لکھا، اس لیے حسب ذیل پہلوؤں سے دلائل فراہم کیجے، اور ہمارے سوالات کے معقول اور مدلل جواب دے کرہمیں گراہ، گراہ گر اور جہنمی ثابت کیجے۔

(۱) سنت کے لغوی واصطلاحی معنی کیا ہیں؟۔

(٢) آپلغوى معنى مين ابلسنت بين يا اصطلاحي معنى مين \_

(٣) اگراصطلاحی معنی میں اہلسنت ہیں تواس کے بوت آپ کے پاس کیا ہیں۔

نوك:\_

# تحریفیرمقلدنمبر(۱)

(۱) جناب آپ ہیں کہاں، کیوں اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کی ناکام کوشش کررہے ہیں، ہم نے قرآن ،احادیث صیحہ مرفوعہ اور اجماع اور قیاس سے آپ کے خلاف ججت قائم کی ہے، صرف ہم نے آپ کاعقیدہ آپ کے امام اساعیل دہلوی کی اس كتاب سے دكھايا ہے جوسارے وہابيوں كے نزد يك قرآن مجيد پر بھى مقدم ہے، اور سے بات تواب ثابت ہی ہوگئی کہ آپ بھی اساعیل دہلوی کوامام اوراس کی کتاب کواپنا مذہبی بانی لاج مانتے ہیں، درنہ جواب میں آپ ہے کہ سکتے تھے کہ ہم سے اساعیل دہلوی سے کیا مطلب، وہ گتاخ رسول گراہ ہے، ہم اس کی کتاب تقویۃ الایمان کو گمراہ کن ناپاک كتاب جانية ہيں، يكروزى كو گمرائى كى بوٹ جائے ہيں، يا كم از كم اتناہى كهدديتے كه تقویة الایمان، یکروزی، ہمارے نزدیک بھی غیر معتبر کتاب ہے، مگر آپ نے بیٹیس کہا بلکہ الٹے یا پے مذہب کے مطابق سید ھے اساعیل دہلوی کی جھوٹی سچی تعریفوں کے بل باندھ دیئے، اور تقویة الایمان کی ایک تفری عبارت کی الٹی سیدھی تاویل کرنے گئے، یہ ولیل ہے کہ اساعیل آپ کے صرف اعمال ہی میں نہیں عقائد میں بھی امام ہے، اور تقویة الايمان كے كفريات كوآپ لوگ اپناايمان جانتے ہيں۔

(۲) آپلوگ عهدرسالت میں موجود ہوتے تو ضرورمشرکین یہود ونصاریٰ كى صف مين آپ لوگوں كا بھى نام ہوتا، مكر آپ لوگ تو تير ہويں صدى كى پيداوار ہيں، اوراب نجدیوں کے ریال سے پھل پھول رہے ہیں، تو آپ کا ذکر قرآن وحدیث میں کہاں ہے آئے گا کہ ہم قرآن کی آیت میں دکھادیں کہ بیآپ کانام ہے اور دیکھے

اگرالله بهج گاتواس کا پنة آپ کو کیے لگ گیا۔ (11)

الله آپ کی کن با توں ہے خوش ہوکر آپ کو جنت میں بھیجے گا اور غیر مقلدول (11) کی کن با توں سے ناخوش ہوکران کوجہنم میں جیجے گا۔

کن عقائد کی بنایرا یک شخص گمراہ ہوتا ہے مفصل اور مدل کھیے ۔ ( 44)

کن عقا ئدوا عمال کی بنایر آ دمی گمراه اورجهنمی ہوتا ہےان عقا ئدواعمال کوغیر (44) مقلدول میں ثابت کیجیے۔

ایک غیرمقلدمرنے کے بعد اور جہنم میں جانے سے پہلے آپ کے نز دیک (ra) كس حالت ميس رے كا، دلل كھيے۔

چونکہ مناظرہ کے لیے وقت کم ہے،اس کیے ہم نے چندسوالات براکتفا کیا، براہ كرم جوابات بيش فرماية ، غالبًا يه لكهن كي ضرورت نهيس كمايك مدعى كي حيثيت سان سوالات کاحل کرنا آپ کے ذمہ ہے، نیز ہم نے آپ کی طرح ایسے سوالات ہی نہیں کیے ہیں جن سے عام مسلمان بخوبی واقف ہیں،اگرآپان کی وضاحت فرما نیں گے تو ہارے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کا بھی فائدہ ہوگا،اور آپ کے علمی و تحقیقی جوابات سے قیامت تک مسلمان فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔

یا در ہے کہ آپ نے اگر کتاب وسنت کی روشنی میں ہمیں گمراہ گراہ گراورجہنمی ثابت نه کیا تو آپ نے حضرت ابوذررضی الله عنه کی جوحدیث اور قاضی عیاض رحمة الله علیہ کا جوفتو کا نقل کیا ہے اس کی روشنی میں خود کمراہ اور گمراہ گر ثابت ہوں گے، پھر آپ کا مھانہ کیا ہوگا، یہ جی آپ کومعلوم ہوجائے گا۔

> صفى الرحمن الأعظمي ٢٧راكور ١٩٤٨ء حكيم ابوالحس عبيدالله

آپ نے لکھا ہے جاروں امام کسی مسئلہ میں متفق ہوں تو واہ واہ ، یہ بھی جھوٹ ہے، چاروں امام اس پرمتفق ہیں کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاق تین ہی ہیں اور یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد کے صحابہ کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، امام نو وی شافعی رحمۃ اللہ میں مسلم میں ہیں ہیں۔

علية شرح مسلم مين لكھتے ہيں۔

فقال الشافعي و مالك و ابوحنيفة و احمد و جماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث

ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاق کے بارے میں امام شافعی وامام مالک وامام ابوحنیفہ و امام احمد اور سلف و خلف کے جمہور علما فرماتے ہیں کہ تین واقع ہوگا۔

آپ نے لکھا کہ، اگر ان میں اختلاف ہوتو سب کے اقوال کو اصول دین اور عقل کی کسوئی پر پر کھتے ہیں، آج آپ کی ذات معلوم ہوئی کہ آپ سنار ہیں، اصول دین سے آپ لوگوں کو کیا لگاؤ، اصول دین کا نام کیوں بدنام کرتے ہو، کتاب التو حید اور تقویۃ الایمان کا نام لو، ہاں عقل کی کسوئی آپ نے جیج کہا، اسی سے معلوم ہوگیا کہ آپ لوگ متبع حدیث نہیں، اپنی سمجھ کے متبع ہیں، اہل حدیث نہیں، اہل دائے ہیں۔

اولاً تو شرائط کی خلاف ورزی نہیں ، اور اگر بالفرض ہو بھی تو شرائط مناظرہ کے مخالف ہونے کی وجہ ہے ہے کفر ہی اقوال ایمان نہیں ہوں گے، رہیں گے کفر ہی ، اس کاکوئی جواب ہوتا تو دیتے ، خاموش ہوجانا دلیل ہے کہ اہلسنت مناظر کے عائد کیے ہوئے کفریات کاان کے پاس کوئی جواب نہیں۔

صرف باؤوالی عبارت پر بولے اگر چہ جو بولے وہ نہ بولتے تو ان کے حق میں مفید ہوتا مگر بقیہ جارعبارتوں کی کوئی تاویل نہیں کی ، ید دلیل ہے اس بات کی کہ ان چار عبارتوں کی صفائی ان کے پاس کچھ نہیں ، اس لیے ثابت ہوگیا کہ اہلسنت کا غیر مقلدین پرعا کد کیا ہوا الزام ثابت ہے کہ یہ جناب باری عز اسمہ اور جناب رسالت بناہ علیہ الصلاق والسلام میں یقیناً گتاخ و بے ادب ہونے کی وجہ سے گراہ اور گراہ گراور جہنمی ہیں۔

اس صف میں آپ کا تذکرہ ہے، دیگر گمراہ فرقوں کی طرح اب آپ کی گمراہی ثابت کرنے کا بہی طریقہ ہے کہ آپ کے عقائد آپ کی مسلم الثبوت کتابوں سے بیان کرنے یہ بتادیا جائے کہ آپ کا بیعقیدہ قرآن وحدیث واجماع امت کے خلاف ہے اور یہی اہلسنت کے فاضل مناظر نے کیا۔

(۳) آپ لکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بعداس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا مرتبہ سلیم کرتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ اور تقیہ بازی ہے، ثبوت کے لیے دیکھیے ہماری اس تحریر نمبرا کا نمبر ۲، آپ لوگ صرف اللہ کو ماننے کا ادعا کرتے ہیں، اللہ عزوجل کے علاوہ اوروں یعنی ابنائے صدیہ کے ماننے کو خبط کہتے ہیں، اس کا کوئی جواب تھا تو کیوں نہیں دیا۔

اورالله عز وجل کوبھی جیسا مانتے ہیں وہ نمبر۵،۳ میں دیکھیے کہ جہل، چوری ظلم، جھوٹ کسی عیب کواس کی شان کے خلاف نہیں جانتے۔

آپ نے جولکھاہے کہ چاروں اماموں کو بھی عزت واحتر ام کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ بھی سفید جھوٹ ہے، آپ لوگوں کی کتابوں میں ائمہ اربعہ اور ان کے متبعین کو مشرک، یہودی، نصرانی کیا کیانہیں لکھا گیاہے، گھر میں پچھاورا شیج پر پچھاور، کتاب میں پچھاور حریف کے مقابل پچھاور۔

آپ نے لکھا کہ پہلے قرآن، اس کے بعد حدیث اور اس کے بعد اقوال صحابہ میں اپنے مسائل کاحل تلاش کرتے ہیں، یہ بھی جھوٹ، آپ لوگ بخاری کوقرآن پر مقدم جانتے ہیں، قرآن میں صاف صاف ارشاد ہے اِذَا قُسوِیَ السُقُرانُ الله وَانْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرُحَمُونَ (پ ۹، سورة الاعراف: ۲۰۲) فَاللهُ مَا اُلهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرُحَمُونَ (پ ۹، سورة الاعراف: ۲۰۲) جب قرآن پڑھا جائے تو بغور سنواور خاموش رہو، گرنماز میں آپ لوگ قرآن پڑھے جب قرآن پڑھے جانے کی حالت میں بغور سننا تو بڑی بات ہے قطعاً نہیں سنتے اور خود بھی پڑھتے ہیں، حیث بیں رہے۔

### قرينر(١)

از: \_ اہلسنت وجماعت: \_

بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلواة على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه والذين اتبعوه باحسان الى يوم الدين اما بعد

محترم! آپ ہم پرالزام دیتے ہیں کہ ہم خلاف شرائط چل رہے ہیں، شاید آپ
نے شرائط مناظرہ پر بے سمجھے دستخط کیے ہیں، تین شرائط پھر پڑھ لیجے، شرط نمبر ۸ میں ہے بھی
ہے کہ سی بھی اہل حدیث عالم کا قول ایکے خلاف بطور جحت پیش نہیں کیا جاسکتا اور نہ اس
قول کی بنا پر جماعت اہل حدیث پرکوئی تھم شرعی لگایا جاسکتا ہے۔

کہیے مولوی اساعیل دہلوی اہل حدیث سے یا نہیں، اگر نہیں سے تو ان کا قول
کیوں نہ بطور ججت پیش ہو، اور کیوں نہ اس کی بنا پر آپ پر تھم شری لگایا جائے، جب کہوہ
گراہ ہیں آپ کے پیشوا بھی سے اور اگر وہ واقعی اہل حدیث سے تو آپ پر اس کی
دستاویزی شہادت پیش کرنالازم ہے، چلیے ہم فرض کیے لیتے ہیں کہوہ غیر مقلد سے لیکن
اس سے آپ پر ججت قائم ہونے میں کیا خلل پڑتا ہے، ان کا غیر مقلد ہونا آپ پر تھم
شری عائد کرنے میں کیسے مانع ہوسکتا ہے کیونکہ آپ نے ہمارے دعوی کامتن پڑھا تھا،
پھر آپ نے اس کی تشریح ہم سے طلب کی تھی تو ہم نے تشریح میں بتا دیا تھا کہ غیر
مقلدین سے مراد مولوی اساعیل دہلوی کے مانے والے غیر مقلدین ہیں، اس پر آپ
مقلدین سے مراد مولوی اساعیل دہلوی کے مانے والے غیر مقلدین ہیں، اس پر آپ

اپی قابلیت جتانے کے لیے غیر مقلد مناظر نے پہلے سے مرتب کیے ہوئے پہلی سوالات پیش کیے، اس نے سوچا تھا کہ ان کے جوابات ان پینتالیس منٹ میں نہ پائیں گے تو کہنے کو ہوجائے گا کہ ہمارے استے سوالات کے جواب نہ دے سکے، گر اہلسنت کے فاضل مناظر نے کمال کردیا، انھیں پینتالیس منٹ میں ان پجیس سوالوں کے جوابات بھی لکھے اور دیگر اہم پائنٹ پر اس کی گرفت بھی کی، فاظرین ملاحظہ کریں۔

چونکہ موضوع مناظرہ میں ہے ہے کہ آج کل کے غیر مقلدین مولوی اساعیل دہلوی کے ماننے والے ہیں، آپ نے اس موضوع پر مناظرہ منظور کیا تو ثابت ہوا کہ آپ ان کے ہم عقیدہ ہیں، لہذا ان کی کتابوں میں جتنی باتیں گراہی کی ہیں وہ سب آپ لوگوں کی گراہی ہوئی۔

اس لیے مولوی اساعیل وہلوی کی گراہی ہے آپ بھی خود گراہ ہوں گے، ارشاد ہے إنَّ کُمُ إِذَا مِنْ لُهُمُ (ب٥، سورة النساء: ٠٣١) رضاء بالكفر كفر اور رضا بالضلالت ضلالة۔

آپ نے مولوی اساعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان کی عبارت پر ہم کو خیانت کا الزام دیا ہے، مگر خیانت آپ نے کی ہے ہم نے وعویٰ میں وہ عبارت لکھ دی ہے، ویکھیے میں نے وہ عبارت جو نقل کی تھی ہے کہ 'سب اچھے بند ہے جن کے دل میں تھوڑا سابھی ایمان ہوگا مرجاویں گے اور وہی لوگ رہ جا کیں گے جن میں کچھ بھلائی نہیں' سب اچھے مرجاویں گے کا صاف مطلب یہی ہے کہ کوئی مسلمان زندہ نہیں رہے گا، جس کی تفصیل بعد میں ہے دہ کی اس کے جن کے دل میں پچھ بھلائی نہیں۔

بولیے! ایمان بھلائی ہے یا نہیں، جب کچھ بھلائی نہیں رہے گی تو ایمان بھی نہ رہے گا،لہٰذا اس عبارت کا وہی مطلب ہوا جو میں نے بیان کیا ہے، آپ نے دی ہوئی عبارت کوہضم کرلیا یہی خیانت ہے۔

آب نے موضوع ہے ہے کو الٹے اعلی حضرت قدس سرہ پر اعتراض شروع کر دیا ہے، الملفوظ میں جو کچھ ہے وہ اعلی حضرت قدس سرہ کا اپنا اختر اع کیا ہوائہیں ہے، وہ ناقل ہیں، علامہ سیدا حمد عبدالباقی زرقانی نے اپنی کتاب شرح مواہب اللد نیے جلد سادس سا ۱۲۹ پر بعض علما سے نقل کیا ہے، زرقانی علی المواہب میں ہے: اس عبارت میں اگر گمراہی ہے تو پھر بیعلامہ عبدالباقی زرقانی کون ہوئے اور جن علما سے انھوں نے نقل کیا ہے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پھر اس عبارت میں قابل اعتراض بات کیا ہے، کیا جنت میں ازواج

نے مناظرہ کا چیلنے قبول کیا، اب آپ کی معمولی ذہن رکھنے والے سے دریا فت کر لیے کہ کیا آپ نے مولوی اساعیل کو جمت نہیں مانا اور وہ جب جمت ہوئے تو شرط مناظرہ میں ان کا ذکر ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ موضوع مناظرہ ہی مناظرہ کی بنیادی شرط ہوتی ہے، ہر شرط میں ترمیم واضافہ اور تخصیص کی گنجاش رہتی ہے لیکن موضوع مناظرہ میں کوئی ترمیم ممکن نہیں، یہاں تو صرف دوصورت ہے، یا تو مدی اپنادعوی والیس لے یا خالف دعوی اسلیم کرلے، مولوی اساعیل دہلوی اور ان کے مانے والوں کی والیس کے یا خالف دعوی سے ایک اپنے بھی مارے نزد یک روز روشن کی طرح واضح ہے، ہم اپنے موقف سے ایک اپنے بھی میں، لہذا آپ کے پاس دوہی راستے ہیں یا تو آپ ہمارے دعوی سے اتفاقی کرلیں یا پھر مولوی اساعیل دہلوی کو گر ابی سے بچالیں اور راستہ ہم نے بند کر دیا۔

مولوی اساعیل دہلوی کی عبارت پیش کرنے پر آپ کا یہ کہنا کہ یہاصول مناظرہ کے خلاف ہے، میرے اپنے خیال ہے آپ نے گریز اور فرار کی راہ معین کرلی ہے، جس کی تکرار مسلسل چارروز ہے ہور ہی ہے اور غیر مقلدین کا دامن جن خار دار جھاڑیوں سے الجھا ہوا ہے اس سے نیچ کر آپ گزرجانے کی ناکام کوشش کررہے ہیں، حالانکہ ہندوستان میں آپ کی غیر مقلدیت مولوی اساعیل دہلوی سے معروف و متعارف ہاور آپ کا ڈانڈ انھیں سے ملتا ہے، علاوہ ازیں آپ شرائط مناظرہ کو پھر ملاحظہ فرمائے، غیر مقلدی تشریح کس طرح کی گئی ہے۔

لہذااس وقت آپ کو یہ کہنا جا ہے تھا کہ اگر آپ کی نظر میں غیر مقلد سے مرادوہ غیر مقلد ہیں جواساعیل وہلوی کے ماننے والے ہیں تو مناظرہ کے لیے آپ انھیں تلاش خیر مقلد ہیں جواساعیل وہلوی کے ماننے والے ہیں تو مناظرہ کے لیے آپ انھیں تلاش کیجھے، یہ مان کر آپ سے بہت بڑی بھول اور چوک ہوئی ہے، افسوس ہے کہ خطا آپ کی ہے اور کفارہ ہم اداکریں، آپ اپنی تحریر سے پابند ہیں کہ آپ اساعیل کے ماننے والوں میں ہیں، اور جب ان کو آپ اپنادین پیشوا مان چکتو پھر جو تھم شرعی ان پر گھے گا وہ آپ بھی گھی گا، اور کتر انے سے کام نہ طے گا۔

### ترى بَه تُرى

آپ نے سوالات قائم کرنے سے قبل بردی کمبی تنہید باندھی ہے کہ ہمارے سوالات موضوع مناظرہ سے متعلق اور اہلسنت کی طرح طلب تشریح مدعا کے شمن میں آتے ہیں، مگر مولانا! اس مناظرہ کی روداد بھی چھے گی اور اہل علم کے سامنے بھی آئے گی اس وفت ظاہر ہوگا کہ آپ کے اس دعویٰ کی حقیقت کیا ہے، میمناظرہ اس بند کمرہ ہی میں گھٹ کرنہیں رہ جائے گا۔

بتاؤیار و بدروز محشر چھے گاکشتوں کا خون کیوں کر جو چپ رہے گی زبان خخر الہو پکارے گا آستیں کا ہم نے گن کر آپ کے ہرسوال کا جواب چکا دیا ہے۔

(۱) السنة مطلق الطريقة وفي الشريعة الطريقة المرضية المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب اشرح منا (ابن ملك ص٥٨٦)

(۲) فاشتغل هو ومن تبعه بابطال راى المعتزلة واثبات ماورد به السنة ومضى عليه الجماعة فسموا اهل السنة والجماعة (شرح عقائد ص ٢١)

بم اسىمعنى مين المست بين-

(m) لا مناقشة في الاصطلاح.

(س) بهار اعمال وعقائدما انا عليه واصحابي عديث نبوى كموافق بين، ره گيا التيازما بين اهل السنة و غير المقلدين فهو معروف و ممتاز بين المسلمين-

بیں ہمسمایں ۔ (۵)(۲) بڑے پیررحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ چھٹی صدی ہجری ہے اور مناظرہ جن غیر مقلدین سے ہے وہ اساعیل وہلوی اور ان کے بعد ہیں ، اس طرح یہ تیرہویں ﴿ رودادمناظره بجرديه

(تذكرة الرشيد حصه دوم)

بولیے ایہ یار محمد خال کسی سکھ کا نام ہے؟ مولوی اساعیل دہلوی کا یہ عقیدہ تھا کہ حضورافدس سلی اللہ علیہ وسلم مرکز میں میں گئے ، اور وہ اس عقیدہ کی بنا پر گراہ ہوئے اور یا در کھیے کوئی گراہ قبل ہوکر شہید نہیں ہوتا گرمٹی میں ملتا ہے قرآن مجید میں ہے۔ وَسَیہ خبِطُ اَعْمَالُهُمُ (ب۲۱، سورة محمد: ۲۳) گستاخ رسول کوآپ لوگ شہید مانتے ہیں، یہ بھی آپ کی گراہی ہے، شائم رسول بلاشبہ جہنمی ہونے مانتے ہیں، یہ بھی آپ کی گراہی ہے، شائم رسول بلاشبہ جہنمی ہونے اختلاف ہواورآپ شائم رسول کو جہنمی ہونے اختلاف ہواورآپ شائم رسول کو جہنمی ہونے کے بارے میں آیات واحادیث پیش کریں، سلم الثبوت بات پردلیل نہیں پیش کی جاتی مولوی اساعیل دہلوی کی کہیں قبر ہوتی تو شاید آپ لوگ اس کا افکار ہی نہیں کرتے ، مزادات کی حاضری اور نیاز وفاتح کرنا جائز ہے، یہی تو آپ لوگ اس کا افکار ہی نہیں کرتے ، مزادات کی حاضری اور نیاز وفاتح کرنا جائز ہے، یہی تو آپ لوگوں کو جلن ہے کہ ہمارے شہید مرکز جس مٹی میں ملے وہ مٹی بھی ایسی مٹی ٹیل کی کہاں کا بھی کہیں پہنہیں جائور نہ ملے تو کھئے۔

& rir >

(۲۲) جی ہاں! اس بات کی دلیل کل سے شروع ہے اور ابھی آ گے دیکھیے کیا آتا ہے ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا (۲۵) فی البرزخ حسب اعمالہ و عقائدہ۔

صفی الرحمٰن الاعظمی حکیم ابوالحسن عبیدالله

ضياءالمصطفط قادرى فقيرمحمد حبيب الرحمٰن غفرله صدی کے بیداوار ہوئے، پس ان غیر مقلدین کاان اصحاب حدیث سے کیا واسطہ۔ مولانا! ہم بھی ہیں پانچوں سواروں میں سے کامنہیں چلےگا۔ (الف) تقلید، کے لغوی معنی قلادہ در گردن نہادن۔

(ب) اصطلاحی اتباع الانسمان غیره فیما یقول او یفعل معتقد الحقیقة من غیر مطالبة الدلیل ملخصا (کشاف اصطلاحات الفنون ج۲ ص۱۵۱۱) من غیر مطالبة الدلیل ملخصا (کشاف اصطلاحات الفنون ج۲ ص۱۵۸۱) (۵) (۵) مجتربھی تھے اور مقلد بھی۔

(۱۰) اس کاجواب، جواب نمبر عتا ٩ سے واضح ہے۔

(۱۱) چونکه گراهول کوپیشوااور مقنداتشکیم کرتے ہیں و مسا انساعلیہ و اصحابی سے کٹ کرالگ ہوگئے اس لیے کلھم فی النار کے تحت جہنمی ہیں۔

(۱۲) هما مخلوقتان موجودتان واثباته من قصة ادم وحوا (شرح عقائد ص۲۷)

(۱۳) آپ مطمئن رہیں،آپ اسلے ہی نہیں جائیں گے بلکہ اکہتر فرقے اور بھی ہوں گے ۔

بھی ہوں گے۔ قیس تنہا ہے بیا باس میں مجھے جانے دو خوب گزرے گی جومل بیٹھیں گے دیوانے دو

(١٣) تا (١٨) الله في عَمَم ويافَ السُئلُو آ اَهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعُلَمُون

(پاره که ا ، سورة الانبيآء، رکوع ا ، آيت ک)

(۱۹) (۱۹) صاحب ہم بھیجنے والے کون ہوئے، آپ اللہ کے حکم سے اور اپنے کرتوت کے سبب جائیں گے۔

(٢١) باخبار نبيه الصادق المصدوق من شذ شذ في النار.

(۲۲) (۲۳) ما انا علیه واصحابی کے مصداق بیں صدیث مبارک ہے کلھم فی النار الا ملة واحدة (ترمذی شریف جلد ثانی ص ۸۹)

# تحریمبر(۲) از: غیرمقلدین: \_

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله محمد افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين

آب بحثیت مناظر بیرجانتے ہیں کہ دعویٰ مسلمات میں ہے جبیں ہوتا ،اگر دعویٰ ہی مسلمات میں سے ہوتو پھر مناظرہ کس بات پر، پھر آپ ایک طرف بیاصول بھی تسلیم كرتے ہيں كەكسى اہل حديث عالم كے قول كواہل حديثوں كے خلاف بطور جحت پيش مہیں کر سکتے اور دوسری طرف آپ پیش بھی کرتے جارہے ہیں۔

سنئے! ہارے اور شاہ اساعیل شہید کے درمیان جومسکلمتفق علیہ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی شخص امت کے فرد واحد کی تقلید نہیں کرے گا، یعنی کسی شخص کی بات کسی پر ججت نہیں ہوسکتی، پھر بھی آپ کوضد ہے کہ شاہ اساعیل شہید کی باتیں ہمارے خلاف بطور جحت پیش کریں گویا۔

واعظ دلیل لائے جومے کے جواز پر اقبال کو پیضد ہے کہ بینا بھی چھوڑ دے سنے! جو چیزیں مناظرہ سے متعلق ہارے اور آپ کے مسلمات سے ہیں وہ صرف شرائط ہیں، لیکن آب جس غلط راہ پر چلنے کی مسلسل کوشش کررہے ہیں اس کے پیش نظرآپ نے ضروری سمجھا کہ شرا کط کو مسلسل یا مال کرتے رہیں اور شہید مرحوم کی عبارتوں

میں مسلسل خیانت اور بددیانتی کاار تکاب کرتے رہیں، ہم نے جو پوری عبارت پیش کی ہے آپ کسی بھی شخص کے سامنے پیش کر کے دیکھ لیجیےوہ آپ کی خیانت بیجا پرسر پیٹ کر

حضرت سن لیجیے! تقویة الایمان حجب چکی ہے، دوسروں کے ہاتھوں میں بھی ہے اس پر آپ اور آپ کے علمائے کرام کے بددیا نتا نوشم کے الزامات بھی سامنے آ چکے ہیں اور اہل حدیث تصانیف میں ان کا ایبا معقول مدلل منہ توڑ اور مسكت جواب ديا جاچكا ہے جس كى ترديد سے يورى دنيائے بريلويت عاجز ہے، آ پان عبارتوں کوکرید کراوراپنی بددیانتی کا مظاہرہ فرما کرکوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ، آپ نے صرف اس عبارت میں بددیانتی نہیں کی ہے جس کا حوالہ پچھلی باردے بھے ہیں، بلکہ دیگر عبارتوں میں بھی اسی طرح کی خیانت کوشی سے کام لیاہے، جہاں پر مر کرمٹی میں ملنے کی عبارت ہے وہیں حاشیہ میں بیصاف کھا ہوا ہے کہ اس سے مراد دفن ہونا ہے، کیا آپ حضور کو مدفون ہیں مانتے ، پھراس سلسلے میں آپ کے درمیان اورشاہ اساعیل شہید کے درمیان کیا فرق ہوا۔

آپ کے احمد رضا خان صاحب حضور صلی الله علیه وسلم کے سلسلے میں جس بات کے ناقل ہیں، اس کے مصدق بھی ہیں، کیا ایسے ہی حیا سوز مسائل بیان کرنا، وین کی خدمت اور دخول جنت كاذر بعد بين-

شاہ اساعیل شہید کی قبر بالا کوٹ میں موجود ہے بلکہ آپ کے پاکستانی بھائیوں نے ان کا مزار بنانے کی کوشش بھی کی تھی، تشریف لے جائے، آپ کے عقیدے کے مطابق آپ کا مناظرہ ان سے ہوجائے گا، ہاں بیضرور بتایے کہ بالاکوٹ میں جن ملمانوں کی حفاظت کرتے شہید ہوئے تھے، کیا وہ سی مسلمان نہ تھے، آپ کی مشین تکفیراگر بونہی چلتی رہی تو انثاء اللہ بہت جلد آپ پوری دنیا کومسلمانوں سے خالی کرڈالیں گے۔

## بهار بے عقائد

یداصولی بات ہے کہ عقا کد کے متعلق صاحب عقیدہ کا بیان معتبر ہوگا،ایک شخص یا گروہ اعلان کرے کہ بھارے عقا کدیہ ہیں، اور دوسری جماعت کہے کہ نہیں تمہارے عقا کدیہ ہیں تو پیطرزعمل غیر معتبر اور جھوٹا پر و پیگنڈہ قرار پائے گا،اب ہم اپنے چندعقا کد نمبر وار لکھتے ہیں اوراس کو پھیلانے کی اجازت بھی دیتے ہیں۔

(۱) ہم اہانت رسول کو کفراور بزرگوں بلکہ عام مسلمانوں کی اہانت کونسق سمجھتے ہیں۔

(۲) درود شریف کاپڑھنااوراس کے در دکو بہت بڑے تواب کا کام بیجھتے ہیں۔

(۳) ہم اس درود کو جونماز میں ہرمسلمان پڑھتا ہے اس کو پڑھنا افضل سمجھتے

ستجھتے کیونکہ اعلیٰ کے رہتے ہوئے ادنیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔

(۱۳) ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک درود شریف پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے اور بیعقیدہ ہمارے نزدیک غلط ہے کہ میلا دکی مجالس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود کا تحفہ قبول فرمانے کے لیے آتے ہیں، ہم اس کوخلاف ادب سمجھتے ہیں۔

رہ ہم اولیا ہے کرام کا مقام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد سجھے ہیں اور ان کے دارب واحترام کو ضروری سجھے ہیں اور ان کی شان میں گتاخی کرنے والے کو برا جانے ہیں، اللہ تعالی ہر مسلمانوں کی بوقت ضرورت مدد فرما تا ہے، اولیائے کرام پر عام مسلمانوں کے مقابلے میں ان گنت اللہ کی عنامیتیں ہیں، ان عنایات اللی کو ہم کرامت سجھے ہیں، اولیا ہے کرامت بلاقصد وارادہ واختیار صادر ہوتی ہے، جس طرح بھول میں جوخوشبو ہوتی ہے اس میں بھول کے اختیار کوکوئی دخل نہیں ہوتا، بہی

اوراس کے بعد سنے! ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر مرادیں مانگئی، چا دریں چرھانے نہیں جاتے تو پھر شاہ اساعیل شہید کا مزار تلاش کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، آپ کی مجبوری بھی قابل داد ہے کہ آپ مناظرہ تو طے کرتے ہیں، کتاب وسنت کی روشیٰ میں کرنے کے لیے، مگر اَوَ تُحلَّمًا عَهَدُوُ اعْهَداً نَبُذَهُ فَوِیُقُ مِّنَا بُور ہُون میں کرنے ہے۔ ایم مطابق اپنی بات کے جوت میں ادھر مِنْ ہُون کے سارے جوابات قطعی غیر مدل ہیں، آپ ادھر کے حوالے پیش کررہ ہمیں، آپ کے مطابق اپنی بات کے جواب ہیں، آپ مارے سوال نمبر کہ ۱۹۸۸ کے جواب میں لکھتے ہیں کہ مقلد بھی تھے اور جہتہ بھی تھے، اس قسم کے جواب سے گاڑی نہیں چل سکتی، آپ اجتہا داور تقلید کے صاف صاف مدود تائم کیجے اور ان حدود پر متعینہ ادلہ شرعیہ سے دلاکل لایئے، پھر ثابت کیجے کہ ایک صفی بیک وقت مقلد بھی ہوسکتا ہے اور مجتہد بھی، پھر اس کے بعد ان میں وہ اوصاف شابت کیجے کھو کھلے دعوے سے کا منہیں چلے گا۔

آپ نے پچھے مقلدین اور موجودہ مقلدین کے درمیان جوفرق بیان کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کی زبردی کا متیجہ ہے، جسے آپ نے اپنی خیانتوں اور بددیانتوں کے بل ہو یا نتوں ہے، حضرت اس طرح کی مندزور یوں سے کا منہیں چلے گا، آپ کو دیا نتداری کے ساتھ اگر کسی کے عقائد پیش کرنا نہیں آتا ہے تو ہم سے سنئے اور ہمارے پیش کردہ ان عقائد پراگر آپ کوکوئی اعتراض ہے تو لا ہے، سامنے رکھے، ہاں آپ یا در کھیں، ہمیں اس بات کا پورااطمینان ہے کہ اگر ہم کوجہنم میں جانا پڑا تو آپ کو ہماری پیشوائی کا شرف حاصل ہوگا، ہاں اساعیل شہید کے اعمال کی بنیاد پر کروڑ وں مسلمانوں کوجہنم کے داخلے کا پرواند دیناان قرآنی آیوں کے خلاف ہے مَنُ کروڑ وں مسلمانوں کوجہنم کے داخلے کا پرواند دیناان قرآنی آیوں کے خلاف ہے مَنُ السحدة: ۲۸ می لیکھا مَا کُسَبَتُ وَ عَلَیْهَا مَا کُسَبَتُ وَ عَلَیْهَا مَا کُسَبَتُ (پ ۳ ، سورة البقرة : ۲۸ ۲) لیکھا مَا کُسَبَتُ وَ عَلَیْهَا مَا کُسَبَتُ (پ ۳ ، سورة البقرة : ۲۸ ۲) وغلاف ہے۔

€ F19 €

معزات کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بھی انبیا کی نبوت کے جوت میں پھے خارق عاوت چیزوں کواپئی ذاتی خدائی قوت سے ظاہر فرما تا ہے یہ ہے مجزات کی حقیقت، نبی کوان کے ظاہر کرنے یا نہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، یہی حال کرامات اولیا کا ہے، اللہ اپنے جس بند ہے کی بندگی سے خوش ہوتا ہے اس پر اپنے لطف و کرم کی بارش کر امات ہیں، ان کرامات میں اولیا کی طاقت کوکوئی وظانہیں بارش کر تا ہے، یہی بارش کرامات ہیں، ان کرامات میں اولیا کی طاقت کوکوئی وظانہیں ہوتا، اس کے کچھ دلائل تو ہم قرآن پاک کی آیات سے پیش کر چکے ہیں، آج بخاری شریف سے چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر ہے ہیں، آج بخاری

بخاری شریف ج ۲ص۹۳۲ میں ایک حدیث آئی ہے، جس کامفہوم سے کہ "الله تعالی نے ہرنبی سے بیوعدہ فرمایا تھا کہ ہم تہاری ایک دعاضر ورسنیں گے، ہرنبی ا پي دعاختم كرچكا،ليكن حضور رحمة للعالمين اپني وه دعامحفوظ ركھے ہوئے ہيں،معلوم ہوا کہ انبیا کوبھی جو کچھ ملتا ہے خدا سے ملتا ہے، اور دعا سے ملتا ہے (ص۹۳۵) بخاری شريف ج ٢ ميں ايك لمبى مديث ہے كہ جس ميں بيلفظ آيا ہے اللهم لك اسلمت وبک خاصمت اے اللہ! تیرے جلال وقدرت کے سامنے میں نے گردن جھکادی اور تیری توفیق وعنایات سے میں وشمنو کا مقابلہ کرتا ہوں ( بخاری شریف ج۲ص ۹۳۱) میں ایک حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور جب قضائے عاجت کے لیے جاتے تھے توروعا پڑھتے تھے اللهم انی اعوذبک من الخبث والخبائث الالدارواح خبيشك شرس مين تيرى پناه جا بتا مول، آپ جودعا خود پڑھتے تھے،اس کے پڑھنے کے ساتھ امت کو بھی پڑھنے کا حکم فرماتے تے،اسی میں ص ٩٣٥ میں يودعا آتى ہے لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما من منعت اس كاماحصل مواكرتو الركسي كوديتوروكنه والاكون اورنه ديتوديخ والاكون، جب صورت حال بير بي توايخ گھروں ميں آرام كے ساتھ رہنا چا ہيے اور اپی حاجات وضروریات خدا سے مانگنا جاہیے، انشاء الله اگر صدق دل سے آپ

حال کرامات اولیا اور مجزات انبیا کا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اور ضرورت سے تواز تا ہے، ہم سمجھتا ہے اولیائے کرام اور انبیائے عظام کو کرامات اور مجزات سے نواز تا ہے، ہم اولیائے کرام کی شان میں ہر اس احرّ ام کو جائز سمجھتے ہیں جوشرعاً حرام نہ ہو، ہم اولیائے کرام کو سنت کا پابند اور شریعت کا داعی جانتے ہیں، ہندوستان میں اسلام کی اشاعت ان کے دم قدم کی برکت ہے، آج ان کے مزاروں پر جو پچھ ہور ہا ہے ان باتوں کو ہم ان کے احرّ ام کے خلاف جانتے ہیں، کیونکہ اکثر چیزیں کتاب وسنت کے خلاف جانے ہیں، کیونکہ اکثر چیزیں کتاب وسنت کے مزار پر خلاف کتاب وسنت کام کرنا ان کی شان میں ہم ہے ادبی تصور کرتے ہیں۔

(۲) ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہی عقیدہ رکھتے ہیں جوآپ کی تعلیم کے مطابق ہے، از خود محبت واحرّ ام واجلال کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی عقیدہ رکھنا حضور کی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں۔

(2) ہم ہرامام کی ان باتوں کوسر آئٹھوں پررکھتے ہیں جو کتاب وسنت کے مطابق ہوں، ہاں قرآن وحدیث میں اگر کوئی حکم موجود ہواورامام کا قول اس کے خلاف ہوتو اس قول کا ماننا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخی سجھتے ہیں۔

سی دوستو! ہم انبیا اور اولیا کے عزت واحترام سے کس طرح انکار کرسکتے ہیں جبکہ ہم استاذ، مال، باپ حتی کے عمر میں اپنے سے بڑوں کا ادب واحترام اپنے اوپر واجب تصور کرتے ہیں، بیداور بات ہے کہ ہم ادب کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے ، خدا کے روکنے کی وجہ سے نہیں کرتے اور ادب اس کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں، ادب واحترام کے حدود تو سجی جانے ہیں، لیکن عبادت کیا ہے اس کی پوری وضاحت قرآن وحدیث اور فقہ خفی کی روشنی میں ہم پیش کر چکے ہیں، ٹیپ لگائے اور لطف اٹھائے ، انبیا کے مجزات کو بھی ہم مانتے ہیں، اور اولیا کی کرامات کو بھی۔

مانیں گے تو گھر بیٹھے ملے گا اور اگر مزاروں کا چکر لگائیں گے تو پیسہ بھی جائے گا اور ا بمان بھی اور بھی بھی عزت بھی لٹ جائے گی ،ص ۹۳۸ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ جورسول اللہ کے خاص خادم تھے،حضورصلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تو فر مایا اے اللہ ا انس کے مال اور اولا د میں اضافہ کردے، دعا قبول ہوئی اور وہ مالا مال ہوگئے اور اولا دکثیرہ اور بہت ہے بال بچ بھی ان کو ملے، ایک مرتبہ ابن عباس نے حضور صلی الله عليه وسلم كے وضو كے ليے از خود يانى ركھ ديا، حضور نے خوش ہوكر اللہ سے دعاكى اللهم علمه الكتاب والحكمة الالاابن عباس كوكتاب كاعلم اورسنت كافهم عطا فرما، دعا قبول ہوئی اور رئیس المفسر ین قرار یائے ،ص ۹۴ میں ایک دعا جس کا ماحصل ہے ہے کہا ہے اللہ! رہے وغم سے بیخے کے لیے میں تیری پناہ ڈھونڈ تا ہوں اس سے صاف ظاہر ہے کہ پناہ آللہ کے یہاں ملتی ہے، اولیاء اللہ اور انبیائے کرام کے مزارات مقدسہ سے وہ قسیم نہیں ہوتی ،ص ۴ میں الفاظ یہ ہیں السلھ م انسی اعوذبک من المأثم والمغرم الالله! مين تيري پناه چا بتا بول گناه ك مقابلے میں اور قرض کے بوجھ کے مقابلے میں ،ص ۹۴۳ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینة تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کی آب وہواخراب ہے آپ نے اللہ سے دعاکی اے اللہ! مدینہ کاروگ جھہ کی طرف منتقل کردے ،ص ۹۴۴ میں ہے آپ نے دعا کی واعو ذبك من شر فتنة الفقر ماحسل بيه كدا الله! محاجى كى مصيبت سے بچا، یا سب کومعلوم ہے کہ آپ کی سب سے پیاری دعامیمی رَبَّنَ اتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّار (ب٢، سورة البقرة: ١٠١) اے اللہ دنیا میں بھی جو کچھ مرے لیے بھلا ہو دے اور آخرت میں بھی جو کچھ

ہر عقلمند آ دمی جب ان حدیثوں کو پڑھے گا تو وہ اس بات کو سمجھنے پر مجبور ہوگا کہ جو پچھ مخلوق کو ملتا ہے وہ خالق سے ملتا ہے ، انبیا ادراولیا اپنے مراتب عالیہ کے باوجود خدا

کی مخلوق ہیں، اس لیے ہر جھوٹی بڑی چیزوہ خداسے مانگتے ہیں اور خدا کے یہاں سے
پاتے ہیں ہم گنہگاروں کو بھی اللہ نے فراموش نہیں کیا بلکہ بڑے پیار سے فرما تا ہے، آؤ
آؤ مجھے پکارو اُڈٹے وُنِی اَسْتَجِبُ لَکُمْ (مجھے پکاروتہ ہاری میں سنوں گا، اگر سی آیت
پاحدیث میں کوئی شخص یہ دکھا دے کہ اللہ نے بندوں کو یہ کہا ہو کہ فلال چیز مجھ سے
مانگو میں دوں گا اور فلال چیز اجمیر میں جائے مانگو، وہاں ملے گی اور فلال چیز دلی میں
جائے مانگو، حضرت نظام الدین اولیا کے مزار پر وہاں پاؤگے تو ہم بڑے ہی عزت و
اوب کے ساتھ ان کا ہاتھ چیر چو میں گے اور اپنامرشد تسلیم کرلیں گے۔

سنی دوستو! کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی یہی روش تعلیمات جب اہل صدیث

بزرگوں کے منہ سے بریلوی عوام سنتے ہیں تو وہ اہل صدیث بن جاتے ہیں، کیونکہ خدا بھی

ہاتا ہے جنت بھی ملتی ہے، جہنم سے نجات بھی ملتی ہے، اور چہلم تیجہ، گیار ہویں، فلال پیر کی

ویگ، کھیجوا، حلوہ کے فضول اور مصارف سے وہ نج جاتے ہیں، لیکن کچھ علائے کرام سب

کچھ جانے کے باوجودان آیات واحادیث بر پردہ ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ

انہی ذریعوں سے ہم کوروزی ملتی ہے، بائبل دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب جناب سے

نے ان کو ایسا کرنے سے روکا تو یہودی مولوی ان کے اس طرح دیمن ہوگئے، جس طرح

بریلوی مولوی اساعیل دہلوی کے دیمن ہوگئے، جناب میسی کو اللہ نے اپنے وسائل خاص سے

برودی مولوی اساعیل دہلوی کے دیمن ہوگئے، جناب میسی کو اللہ نے اپنے وسائل خاص سے

برودی مولویوں کے قبل سے بچایا، اور علامہ شہید دہلوی کوشہادت کا ورجہ دے کر ان کا رشبہ
برودھایا، سنی عالمو! اپنی عاقب سنوار نے کی فکر کرو، اگر قرآن و صدیث کی پیروی کروگ تو

فائد ہے میں رہوگے، اللہ ہم کو اور آپ کوسیدھی راہ دکھائے، آمین۔

ہ مرحین دوستو! میخفرعقا کد بفتر ضرورت ہم نے پیش کردیے کیونکہ آپ ہم پر گراہی اور گراہ گری کا الزام لگانے بیٹھے ہیں، لہٰذا ضروری تھا کہ آپ ہمارے نقطہ نظر سے خود ہمارے اقر اروبیان کی روشنی میں واقف رہیں اور رات کی تاریکی کے بجائے دن کی روشنی میں الزام لگاسکیں اور اس لیے بھی ہم نے پیش کردیے تا کہ آپ کو ہمارے مسائل حسب ذيل بين

فقہ خفی کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے خلاف جھوٹی گواہی قائم کردے کہ اس سے شادی کرلی ہے اور قاضی اس کے حق میں ڈگری دے دے تواس مرد کے لیے وہ عورت حلال ہوگئی، امام صاحب کے نز دیک اللہ کے یہاں بھی پکڑنہ ہوگی (دیکھیے شرح وقایہ بحاشیہ چلپی ص ۲۳۷ نول کشور)

شرح وقایہ بحاشیہ چلی ص۲۹۴ عاشیہ نمبرا میں بید مسئلہ بیان کیا گیاہے کہ امام اعظم کے نزدیک رنڈی کی اجرت حلال اور پاکیزہ ہے اگر چہ سبب حرام ہے، البتہ صاحبین کے نزدیک بیاجرت بھی حرام ہے۔

رد الحتارج اص۳۲ میں لکھا ہے کہ جاہل آ دمی کو احتیاطا ہر مہینے ایک مرتبہ یا دومر تبددو گواہوں کے سامنے نئے سرے سے نکاح کرلینا چاہیے۔

یردو رہبردورہ اور کے اس سے مسئلہ دینی پہلو سے زیادہ دنیوی پہلو سے مفید ہے اگر کسی مقام کی آبادی ایک ہزار جوڑے پر مشتل ہوتو آپ سال بھر میں بارہ مرتبہ ایک شخص کا نکاح پڑھا ہے اور چھ ہزار سالانہ تو کم از کم وصول ہی کر لیجئے ، بحساب پانچ روپ فی کس شیرینی اور دعوت الگ سے اڑا ہے۔
شیرینی اور دعوت الگ سے اڑا ہے۔

ترکیا گیاہے، ابو بھر اسکاف کا فتو کی قاوی قاضی خال میں نگسیر کا دلچیپ علاج ذکر کیا گیاہے، ابو بھراسکاف کا فتو کی ہے کہ اپنے خون سے قرآن میں سے پچھاکھنا چاہتو لکھ سکتا ہے، ایک قول میں جی ذکر کیا ہے کہ اگر بیثاب سے لکھنے سے شفا ہوسکتی ہے تو اس سے بھی لکھ سکتا ہے (دیکھیے فقاوی قاضی خال ص ۲۵ سے جم

میں ان مسائل کوفقل کرنانہیں جا ہتا جنھیں سن کرجبین شرافت عرق آلود ہو جاتی ہے، بہر حال یہی وہ مسائل تھے جن کی وجہ سے علامہ اساعیل دہلوی، شہید ملت، فخر ہند

خلاف الزام لگانے کے لیے کوئی ایسارات نہ نہ ڈھونڈ نا پڑے جس پرہم چلنے کے قائل ہی نہ ہوں ،اور جو ہماری متعینہ شرا کط کے بھی خلاف ہوں۔

ہاں ہم ایمان میں زیادتی وکی کوتشلیم کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم تشلیم نہ کریں تو ہمارا ایمان نہ صرف اولیائے کرام اور صحابہ عظام کے برابر ہوجائے گا بلکہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار پائے گا، لہذا بیعقیدہ ان کی شان میں بدترین گستاخی و بے ادبی ہوگا، کیا ہم بید عویٰ کرسکتے ہیں کہ آپ کا ایمان اور ہمارا ایمان برابر ہے، کیا ہم بحث کر سکتے ہیں کہ اپنی زبان سے بیالفاظ نکالیں کہ ہمارا ایمان اور خواجہ معین الدین چشتی کا ایمان برابر ہے، اور اگر ہم اس قسم کا احتقافہ دعویٰ کر بیٹھیں تو پھر ہم سے کرامت کا ظہور کیوں نہیں ہوتا۔

معلوم ہوا کہ اہل حدیث کا بیعقیدہ کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، بہ نسبت اس عقیدے کے کہ ایمان بسیط ہے اور اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی ، انبیا واولیائے کرام کے احترام کے زیادہ قریب ترہے

اہل سنت سے اہل حدیث لوگ کیوں ہوجاتے ہیں

یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت اہل سنت سے نکل کر اہل حدیث ہوچکی ہے اور ہوتی جارہی ہے،اس کے اسباب حسب ذیل ہیں۔

(۱) ہرمسلمان اللہ ورسول نے فطری محبت رکھتا ہے، تنی ہونے کی صورت میں اس کو حنفی فقہ کو مقدم رکھنا پڑے گا، لیکن ایک مسلمان کے اندر حب رسول کی جو پوشیدہ چنگاری ہے وہ چنگاری اس کو اس حالت پر قائم نہیں رہنے دیتی، لہذا وہ حب رسول کے جذبے سے بے قرار فقہ حنفی کے لبادہ کو انار کر آغوش کتاب وسنت میں آنے پر مجبور ہوجا تا ہے۔

(۲) فقہ نفی میں ایسے خش، خلاف عقل اور غلط مسائل ہیں جن کو قبول کر لیناسب کے بس کی بات نہیں ہے، مسائل تو سیر وں ہیں چند نمبر وار خدمت اقدس میں پیش کررہا ہوں۔

کے قائل ہیں،اس لیے درمختار کے فتویٰ کی روسے غیراللہ کے پجاری اور کا فرہوئے۔ (٣) آپ لوگ زندگی بھر میں صرف ایک باررسول الله صلی الله علیه وسلم پر درود بهيجنا واجب مجهة بي-

(4) فاوی رضوییج اص ۲۲، ۱۲ میں ہے کہ اگر عورت کوطلاق رجعی دی تھی ہنوز عدت نہ گزری تھی بینماز میں تھا کہ عورت کی فرج داخل پر نظر پڑی اور شہوت پیدا ہوگئی، رجعت ہوگئی اور نماز میں فسادنہ آیا، اور اگر قصداً بھی ایبا کرے تو مکروہ ضرور ہے مگرنماز فاسدنہیں۔

(۵) نماز میں اگر بیگانه عورت کی شرمگاه پرنظر پڑے، جب بھی نماز وضومیں خلل نہیں، مگرعورت کی مائیں، بیٹیاں اس پرحرام ہوجا ئیں گی، جب کے فرج واخل پر نظر بشہوت بڑی ہو، اگر قصداً ایبا کرے تو سخت گناہ ہے مگر نماز ووضو جب بھی باطل نہ ہوں گے۔ (فسرضوریج اص ۲۷ عاشیدمسلل تمبر)

ا كي طرف آپ يه دونول مسكلے سامنے ركھيئے اور دوسرى طرف الاشباه و النظائر ص ١٣٣٧ ويكھيے اس ميں لكھا ہوا ہے كہ اگر مصلى قرآن د كيھ كر بر ھے تو اس كى نماز فاسد ہوجائے گی۔

دوستو! یہ ہے تہارے زدیک قرآن کا احرّام، آخر کس منہ ہے ہمیں الزام \_- n 2 2 2 2 1

کعبیس منہ سے جاؤ کے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی! (٢) مردنماز میں تفاعورت نے اس کا بوسدلیا، اس سے مردکوخواہش پیدا ہوئی، نماز جاتی رہی،اگر چہ بیاس کا اپنافعل نہ تھا اور عورت نماز پڑھتی ہومرد بوسہ لے عورت کو خواہش پیداہوئی عورت کی نماز نہ جائے گی۔ (فاوی رضویہ جاص ۲۷ حاشیہ مسکلہ نمبر ۱۰) جن صورتوں میں وضور فرا نہیں صرف مستحب ہوتا ہے، ان فہرست میں خال صاحب ص١١٠١مرة مطرازي -

جوایک سی گھرانے کے چتم و چراغ تھے، جن کے باپ، دادا، چچا، وغیرہ سب سی تھے سب کوچھوڑ کر اہل حدیث ہونے پرمجبور ہوئے، چونکدان مسائل نے ان میں غصہ پیدا كرديا تقااس ليے جب ان كاشعله بارقكم اللها توغصے ميں بتقاضائے بشريت چندالفاظ

﴿ رودادمناظره بروديه

سی دوستو! ان الفاظ کا ڈھونڈھوراتو آپ پیٹتے ہیں اوران میں کتر بیونت کر کے الزامات كاايك دفترتو تياركرتے ہيں ، مروہ الفاظ كن گندے مسائل كى وجہ سے فكے اس كو ہضم کرجاتے ہیں، انصاف کا تقاضایہ ہے کہ اگر ان کے چند سخت الفاظ کو آپ پیش کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان گندے مسائل کو بھی پیش سیجیے جن سے مجبور ہوکر بتقاضائے بشریت وہ سخت الفاظان کے قلم سے نکل گئے۔

اس کے بعد عدل وانصاف کے ایک اور تقاضیٰ کو بھی میں پیش کرنا جا ہتا ہوں جو شخص یا جولوگ کسی فردیا گروہ کواتنا بڑا مجرم گردانتے ہوں کہ دنیا بھران کے خلاف ڈھنڈھورے پیٹتے پھرتے ہوں ضروری ہے کہان کا دامن الزامات سے پاک ہو،اس لیے آج لوگ ہمارے سامنے ہم پر گمراہی اور گمراہ گری کا الزام لگاتے ہیں اور ہمیں جہنم میں پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ خودا پے مسلمات کی روشنی میں اپنا دامن و مکیرلیں، اس کے بعد اگروہ ہم پرالزام لگانے کے اہل ثابت ہوتے ہیں تو الزام لگائیں ورنہاین صفائی پیش کریں۔

(۱) سنة! آپ كہتے ہيں كەايمان كھٹتا بر هتائبيں اس كے معنى يہ وئے كه نعوذ بالله آپ كا ايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ايمان كے برابر ہے، آپ كا ايمان خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے ایمان کے برابرہ، آپ کا ایمان اعمد کرام کے برابر ہے،آپ کا ایمان اولیائے کرام کے ایمان کے برابر ہے، یہآپ کی نہایت ہی جارمانہ گتافی ہے،جس کے آپ مرتکب ہیں۔

(٢) آپ حفرات غيرالله كے ليے نذر مانتے ہيں اور غيرالله ميں تصرف ماننے

ایک ہوجائے وطی کرنے سے عسل واجب نہ ہوگا، جب تک کدانزال نہ ہواور جواس کے یا مخانه اور پیشاب کی جگه وطی کرنے سے ایک نه ہوتو عسل واجب ہوگا۔

(١٥) عا قله بالغمورت نے غیر مشتی الا کے کاذکرائے بیشاب کی جگه داخل کیا

تواس پر مسل واجب ہے ورنہیں۔

(١٦) باکرہ کنورای لڑی ہے کسی نے وطی کی مگراس کی بکارت زاکل نہیں ہوئی تو

اس پوسل واجب نہیں ہے جب تک کھمل ظاہر نہ ہو۔

(١٤) بوڑھی عورت ہے جس کی شہوت بالکل جاتی رہی ہووطی کرنے سے عسل واجب ہوگا۔ (بحوالہ بخفۂ رضوبیص ۹ جو بیادگاراعلیٰ حضرت مجد داعظم فاصل بریلوی پیلی

بھیت سے شائع ہواہے)

استغفر الله! بيآپ كے شاه مصطفے رضا خال صاحب نے وضواور طهارت کے شرعی مسائل بیان فرمائے ہیں یا کوک شاستر کا دروازہ کھولا ہے، اہل حدیثوں کو گراہ گراہ گر کہنے والے اپنے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ قرآن وسنت کے پیروکار اہل عدیث کمراہ ہوئے یا شریعت کے عنوان سے کوک شاستر بیان کرنے والنامنها ومولوى حضرات اللهم انى استغفرك واتوب اليكاس = لہیں زیادہ گندے محش اور نا قابل ذکر مسائل اس کتاب میں کیے گئے ہیں اور ایسے گندے مسائل برمشمل کتاب کومتبرک اور باقیض رسالہ کھا گیاہے، غالبًا اس کو بوے بھی دیے جاتے ہوں گیا۔

لے غیر مقلد مناظر نے حنفیوں کے بعض وہ مسائل جوطہارت عنسل ،اور رجعت وغیرہ سے متعلق ہیں ، بیان كركان كانداق اڑايا ہے اوراہے كوك شاشتر ہے تعبير كيا ہے، مسائل شرعيہ كوكوك شاشتر قرار دينا كتني بري جسارت ہے بیجوام وخواص ہے مخفی نہیں ، حالا نکہ غیر مقلد مناظر کومعلوم ہوگا کہ بیروہ مسائل ہیں ، جوقد یم وجد بد تمام کتابوں میں ہیں اوران کا ماخذ قرآن وسنت ہے گرانھوں نے حتی مذہب کی وشمنی میں ان کتابوں سے آ تکھیں چرالیں،ان کے ذکر کردہ تمام مسائل کے دلائل فقد ففی کی کتابوں .....(بقیدا گلے صفحہ پر) (۷) نامحرم عورت کے کسی حصہ جلد ہے اپنا کوئی حصہ جلد بے حائل جھوجانا اگر چەاپنى زوجە ہوا گرغورت مرده يا بردهيا ہو، اگر چەنەقصد ہونەشھوت چاہے نەلذت پائے جب كهوه عورت بهت صغيره حياريا في برس كي مو-

(٨) اگراس کے چھوجانے سے لذت آئی تو نامحرم کی بھی قیدنہیں نہ جلد کی خصوصیت نہ ہے حائل کی ضرورت مثلاً رقیق یا متوسط حائل کے اوپر سے اپنی بہن یا بیٹی کے بال ہے مس ہوجانے پراتفا قالذت کا آجانا جب کہ عورت قابل لذت ہو،اور حاکل بہت بھاری مثل رضائی وغیرہ کے نہ ہو، حالا نکہ یہی خال صاحب اپنی ایک دوسری کتاب تحفہ رضوبیہ میں ۲۰ پر لکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں ہننے سے وضوٹوٹ جائے گا۔

خاں صاحب نے اس کتاب میں ایسے ایسے مسائل بیان کیے ہیں کہ ان کے قال سے طبیعت میں سخت کبید کی پیدا ہوتی ہے، لیکن "جب مقطع میں آ برای ہے تحق مسرانہ بات "توبطور ثمونه ایک اور نقل کردیا جاتا ہے ، لکھتے ہیں۔

(٩) مردہ یا جانور یا بچہ کے مقام میں ذکر داخل کرنے سے وضونہیں جاتا ہے جب کہ پچھ نہ نکلے ہمکین ذکر دھونا واجب ہے۔

(١٠) غير هتي لڙي کي فرج ہے مرد کا ذکر ملنے سے وضونہ جائے گا۔

(۱۱) مردہ عورت یا مردیا جانوریا زندہ جانور کے یا مخانہ یا پیشاب کی جگہ ذکر واطل کرنے یا مرے ہوئے مردہ یا جانور یا زندہ جانور کا ذکرائے بیشاب یا یا مخانہ کی جگہ واخل كرنے سے مسل واجب ند ہوگا، جب تك كمنى ند فكے۔

(۱۲) صنی مشکل یا بچه کاذکر یا لکڑی یا چڑے یار بڑکا بنا ہواذکریا انگلی پائخانہ یا بپیثاب کی جگه داخل کرنے سے مسل واجب نہ ہوگا۔

(۱۳) اینے پائخانہ کی جگہ اپنا ذکر داخل کرنے سے عسل واجب نہ ہوگا جب

(۱۴) ایسی چھوٹی لڑکی ہے جس کی یا تخانہ اور پیشاب کی جگہ وطی کرنے سے

توآپ مجھ سکتے ہیں کہ آپ کا حشر کیا ہوگا۔

بہر حال آپ حضرات نے ایمان کے مسلہ سے لے کر براور یوں کی تقسیم تک قدم قدم پشریعت اسلامی کے تقدس کوجس طرح پامال کیا ہے اس کی بناپرضروری ہوجاتا ہے کہ پہلے آ ہے اپنی صفائی پیش کریں ،اس کے بعد کسی کی گراہی وہدایت کامسکلہ زىر بحث لائيں اور يا در هيں \_

غالب ہمیں نہ چھیڑکہ جوش رشک سے بیٹے ہیں ہم تہیئے طوفال کیے ہوئے

(بقيه شخدا ۲۰ کا).....

شراب و خمار و سود کا بیبه بعد توبیز د بعض حلال ہوجا تا ہے۔

عورت اسر اسے ناپاک کے بال صاف کرعتی ہے۔ \*

مائضہ کوقر آن پڑھنے کی اجازت ہے۔ 公

كة كابول (پيياب) باك ب- (نزول الابرار، ج: اجس: ٥٠، از: مولوى وحيد الزمال غيرمقلد) 公

خمر (شراب) کی نجاست پرکوئی دلیل نہیں ۔ (نزول الا برار،ج:۱،ص:۳۰) 公

اپنی عورت سے مشت زنی کرانا جائز ہے۔ (ج:۲،ص:۲۲) 公

ياني مين عجاست يروجائ تواكرياني كارنگ، بو، يامزه نه بدلا موتو پاني پاک ہے۔ (ج:١٩٠) 公

وطی فی الد بر کی حرمت ظنی ہے۔ (ج:٢٠٩٠) \$

بیتو بطور نمونہ شتے از خروارے ہے، اگر غیر مقلدین کے مسائل وفتاوی پڑھیں گے تو آپ کو بہنے ہنانے کے لیے کسی بہرویعے کی ضرورت نہیں پڑے گی،اب غیر مقلد مناظر ومحشی ''رزم حق و باطل' بتا کیں کہ يد مسائل شرعيد كابيان ہے۔ ياكوك شاستر كا درواز و هولنا ہے؟ ياحرام كوحلال قراروينے كى كوئى سلفى مېم ہے؟ حنفي ندہب کے مضبوط قلعہ پر مملم کرنے سے پہلے اپ شیشے کے گھر کا جائزہ ضرور لے لیا کریں۔ آل مصطف مصباحی

ہاں اسلامی شریعت کا ایک اور اصول ہے کہ انسما الیمومنون اخو تمارے مسلمان ومومنین بھائی بھائی ہیں، قبائل اور ذات برادر یوں کی تقسیم حض تعارف کے لیے ہے جوزیادہ مقی ہووہی اللہ کے نزدیک زیادہ بامر تبہے۔

مرآپ حضرات نے اس کے مقابل ایک نئی شریعت بنالی، آپ کے پیر احدرضا خال صاحب فے جولا ہے، کھال پکانے والے موجی نائی وغیرہ وغیرہ جوالقاب و آ داب لکھے ہیں اور آ ہے کے دوسرے بزرگوں نے بھی مختلف برادر بول اور ان کے ببيثوں كوذكيل لكھا ہے اگر ہم ان كا آپ كى طرح غلط ہيں بلكہ يحج پروپيكنڈہ شروع كرديں

(بقیہ صفحہ ۲۰۰ کا) .... میں موجود نہیں، جس کا جی جا ہے دیکھ لے، ہم یہاں عوام کی معلومات کے لیے غیرمقلدین کے چندمسائل بیان کرتے ہیں جن کا ما خذنہ تو قرآن وسنت ہیں اور نہ ہی کوئی اہم فقہ بفنن طبع کے لیے ناظرین غیرمقلدین کے چند فقاوی ومسائل ملاحظہ فرمائیں ، بیمسائل وفقاوی غیرمقلدین کے''پر چہاہل مديث اورنزل الابرار" سے ليے گئے ہيں۔

رطوبت فرج اور مذى كى ناپاكى كاكوئى ثبوت نبيل \_ (پرچدالل حديث ١٦رجولائى و ١٩٠٠)

منی پاک ہے۔ T

خزیرکا چرور نکنے سے پاک ہوجاتا ہے۔ 公

> شراب یاک ہے۔ ☆

حيض ونفاس كےخون كے سواباتى سبخون ياك ہيں۔ 公

> كافركاذ بجه حلال ٢-公

طافی مجھلی کے سوادر یا کے سب جانور حلال ہیں۔ 公

قرآن كريم كاييفه يتهيه بوناكوني كناه نبيل-公

جنلی ضرورت کے لیے سنیماد مکھنا جائز ہے۔ 公

> ران واجب السترنهين-公

مردہ عورت یا جاریائی کے ساتھ لل ود بر کے علاوہ کسی اور عضو میں ذکر داخل کیا اور انزال نہ 公 ہواتوروزہ فاسدنہ ہوگا مر مذکورہ گناہ ہے۔(اہل حدیث ۳۰ راگست 1979ء)

> نمازي قضامنصوص نبيس-公

## اس کے بعد سنتے

فَ اسْتَلُوْ آ اَهُ لَ الذِّكُ رِ إِنْ كُنتُهُ لَا تَعُلَمُونَ (ب ١ ء سورة الانبياء: ٤ (پ ١ ، سورة النحل: ٣٣) اس كثروع مين فاس، جس كاترجمه الیں اور تب سے کیا جاتا ہے، اس کا مطلب میہوا کہ اس سے پہلے کوئی کلام ہونا جا ہے کہ جب ایبا ہوتب ایبا ہو، پھراہل الذکر کے معنی ہیں یاد والے، کس چیز کی یاد والے، کس کتاب کے یادوالے، کس کلام کے یادوالے، اس کو بیان کرنا تھا کہ قرآن کی یاد والے یاکسی کتاب یا واقعہ یا قصہ کی یا دوالے ، پھراس کو ثابت کرنا تھا کہ فلاں امام اس کے یادوالے تھے، لفظ یادوالے سے پتہ چلتاہے کہ کسی کتاب کو یا در کھنے والے، کسی بات كويا در كھنے والے، نہ بيركما پني تجويزا پني عقل اپني طرف سے كوئى بات كہنے والا يا د والانہیں کہلاتا ،عقل مندلوگ اس کو ذہین قطین کہتے ہیں ، للہذا اس آیت سے تقلید کے وجوب يروليل قائم كرنا بالكل لَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ (ب٥، سورة النسآء: ٣٣) ے روزہ ، نماز پر دلیل قائم کرنے کے مثل ہے آپ پہلے اگلی بچیلی آیوں کولکھ کر ترجمہ تیجیے فریب کا پر دہ جا ک ہوجائے گا ،اس میں اللہ نے مشرکوں سے کہا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم انسانوں ہی کورسول بنا کر بھیجة رہے ہیں تو يہودی نصرانی عالموں سے دلائل اور کتابوں کے حوالے سے یو چھلووہ یہ بات تم کو بتادیں گے، اس سے یہ کیسے ثابت ہوگیا کہ قرآن وحدیث میں جو باتیں موجود ہیں ،ان کو جاننے اور سمجھنے کے لیے

نوٹ: ان آیات برغورکرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے دلائل کے ساتھ باتوں کو قبول کرنے کا تھی مولی نہ کہ شوت، کیونکہ تقلید بلا ماتھ باتوں کو قبول کرنے کا تھی دیا ہے ، اس سے تقلید کی فلی ہوئی نہ کہ دلیل کسی کے بیٹے کو گلے میں ڈال لینا ہے ، ان آیات سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ مشرکین ، رسول میں فوق الفطری چیزیں ڈھونڈ رہے تھے اور چونکہ حضور میں مافوق

الفطری قوت نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے ان کی نبوت کے منکر تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہم جاہل ہو، علم والوں سے پوچھووہ تم کو ہتادیں گے، آ دم علیہ السلام سے عیسی علیہ السلام تک آئے سب تمہارے ہی جیسے انسان تھے، اس لیے رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر واوران میں فوق الفطری چیزیں نہ ڈھونڈ و، اصولی طور پر بیہ بات معلوم ہے کہ جس کی تقلید واجب ہوگا، پس اگر سی حدیث سیح کی تقلید واجب ہوگا، پس اگر سی حدیث سیح میں گردھی ہوئی حدیث میں نہیں، سی بھی اس امام کانام ہوجس کی تقلید کی جاتی ہواوراس کی تقلید کی جاتی ہواوراس کی تقلید کی جاتی ہواوراس کی تقلید کی جاتی ہوای سے کررہے ہیں، آپ کی تقلید کی حدیث میں تو جی سے ایک ہزار برس سے کررہے ہیں، آپ جا ہیں تو مزید گئی صدیوں کی مہلت لے بیجے۔

آپ نے لکھا من شذ شذ فی الناد آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہوتو آپ مان ساف مان پیش کیجے کہ امام ابوحنیفہ کی جماعت سے علاحدہ ہونے والے کوجہنمی کہا گیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے جدا ہونے والوں کوجہنمی کہا گیا، کیااس قسم کی فریب کاریوں پر آپ کوشر مہیں آتی ، ما ان علیہ واصحابی تو کیااصحاب کرام آپ کی طرح قروں پر بتاشے چڑھاتے تھے، کیا کی قبریں بنائی تھیں، چاوریں چڑھائی تھیں، کیا عورتوں کے مجمع ہوتے تھے، کیا کی قبریں بنائی تھیں، چاوریں چڑھائی تھیں، کیا عورتوں کے مجمع ہوتے تھے، لوگ طبح کی تھاپ پرنا چتے کودتے تھے۔ جڑھائی تھیں، کیا عورتوں کے مجمع ہوتے تھے، لوگ طبح کی تھاپ پرنا چتے کودتے تھے۔ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقہ سے دور ہیں۔ براشہ جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقہ پر چلے گا صرف وہی ہدایت پر ہوگا اور اس کا خلاف کرنے والے گراہ ہوں گے۔

(۱) ارشاونبوی ب ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد انی انها کم عن ذلک (صحیح مسلم وغیره) یعنی تم سے پہلی بعض امتول نے اپنی پنیبروں کی قبروں کو تجده گاه بنالیا تھا بتم ایسانہ کرنا، دیکھو خبروار میں تم کواس سے منع کرتا ہوں۔
اور آپ نے آخری مرض میں اللہ تعالی سے دعافر مائی اللہ م لا تجعل قبری

لے بھیجا کین آپ کا پیطرزعمل ہے کہ حضور سے تھم کے مطابق جب یہ پختہ قبریں ڈھادی گئیں تو آپ ڈھانے والوں کو گالیاں دیتے ہیں حالا نکہ انھوں نے رسول کے تھم کے مطابق ڈھایا، یہ ڈھانے والوں کو گالیاں دینانہیں ہے بلکہ جس نے تھم دیا ہے اس کو براہ

راستگالیاں دینا ہے۔ (۳) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی قبر برعرس کرنے سے منع فرمایا تھا، آپ ہر کہ ومہ کی قبر پرعرس مناتے پھرتے ہیں، حضور کی ممانعت کے باوجود ایسا کرنا

صرف شکم پروری کی بنیاد پر ہے۔ (۵) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتر ام صحابہ سے زیادہ آپ کے دل میں نہیں ہوسکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کا تیجا، چالیسوال صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ پھول کیوں نہیں چڑھائے، صحابہ کی عور تیں مزاروں کی طرح حضور کی قبر کے نہیں ان مراسم کو اداکر نے کے لیے کیوں نہیں گئیں؟ جو آج اپنے ذاتی فوائد کے لیے پاس ان مراسم کو اداکر نے کے لیے کیوں نہیں گئیں؟ جو آج اپنے ذاتی فوائد کے لیے غریب مسلمانوں سے کرار ہے ہیں۔

ریب ملہ ول سے وارب یک عور تیں روزی، اولاد، شفاوغیرہ ما نگنے کے لیے حضور (۲) سیابہ کرام اوران کی عور تیں روزی، اولاد، شفاوغیرہ ما نگنے کے لیے حضور کی قبر برکیوں نہیں جمع ہو کیں؟ معلوم ہوا کہ آپ رسول کے بھی طریقہ سے الگ اور صحابہ کرام کے راستے سے بھی دور ہیں، یہی معنی ہیں من شذ شذ فی الناد کے ۔

کرام کے راستے سے بھی دور ہیں، یہی معنی ہیں من شذ شذ فی الناد کے ۔

آپ خودا بی بیش کردہ حدیث سے جہنمی ثابت ہوگئے، کسی شاعر نے کیا خوب آپ سے خودا بی بیش کردہ حدیث سے جہنمی ثابت ہوگئے، کسی شاعر نے کیا خوب

لہا ہے۔۔ الجھا ہے پیریار کا زلف دراز میں لوآپ اپنے دام میں صادآ گیا!

صفی الرحمٰن الأعظمی ۲۷ را کتوبر <u>۸ کوا</u>ء کیم ابوالحس عبیداللد وشا یعبد (موطا امام مالک) یعنی اے اللہ! میری قبر کوتو بت نہ بناجس کی پوجا کی جائے، ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے کسی ملک میں دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنا اکابر کوسجدہ کرتے ہیں تو انھوں نے آپ سے اجازت چاہی کہ ہم آپ کوسجدہ کریں، آپ نے اکابر کوسجدہ کرتے ہیں تو انھوں نے آپ سے اجازت چاہی کہ ہم آپ کوسجدہ کریں، آپ نے پہلے ان سے پوچھا کہ بتاؤ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو کیاتم میری قبر کو بھی سجدہ کروگے، ان صحابی کو چونکہ قبر کوسجدہ کے بارے میں کوئی غلط ہمی نہیں اور وہ سجھتے تھے کہ اسلام کی تو حید میں اس کی کوئی گنجائش ہوہی نہیں سکتی، اس لیے انھوں نے صاف فر مایا کہ میں حضور کی قبر کوتو سجدہ نہیں کروں گا، تو آپ نے ان سے فر مایا فلا تفعلوا (ابوداؤد)

یعنی جبتم جانتے ہوکہ میں ایک فانی ہستی ہوں اور ایک دن مرکر قبر میں جانے والا ہوں اور تم بھی مجھ سجدہ کے قابل سمجھو گے توالیٹے خص کے لیے سجدہ کی کیا گنجائش ہے۔

آیک دوسرے صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو سجدہ کرنے کی خواہش ظاہر کی تو ان ہے بھی آپ نے ایسی ہی بات کہی اور آخر میں فر مایا فیلا تسجد لی واسجد للحی الذی لا یموت (کنز العمال) پس تم مجھ سجدہ نہ کرو بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے خصوص رکھوجو ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے اور جس کو بھی فنا اور موت نہیں ہے۔

ان احادیث نبویه میں اللہ کے رسول نے اپنے لیے سجدہ کرنے سے منع فر مایا ہے گر بریلوی فرقہ نے اس فر مان نبوی کے خلاف تمام پیروں ، فقیروں کی قبروں پر سجدہ کرنے کو اپنا دین وائیان بنالیا ہے اور اس فر مان نبوی کی پیروی کرنے والوں کو گمراہ اور گراہ گراور جہنمی قر اردے لیا ہے۔

(۲) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قبروں کو پخته کرنے سے روکا، اور آپ اس کے بجائے قبریں پخته کرتے ہیں اور غریب مسلمانوں کا لاکھوں روپیداس حکم رسول کے خلاف کا موں کے نام پر وصول کرتے ہیں اور پھروہ کیا ہوتا ہے اس کاعلم صرف اللہ کو ہے، اور آپ کو۔

(س) حضرت على رضى الله عنه كوالله كرسول في پخته قبرول كو دهانے ك

#### نوك: \_

غيرمقلدمنا ظريه جانتاتها كهمقرره وقت ميں اس موضوع پرمناظرے كاوقت ختم ہوجائے گا،اس لیےاس نے بیچریر بہت تھہر کھررکر سنائی تا کہ وفت ختم ہوجائے اور جوابی تحریر پیش کرنے کا وقت اہلسنت کونہ ملے ، چونکہ وہ دیکھ چکاتھا کہ صرف دوتح رول میں ان کی مراہی آ فتاب کی طرح روشن ہو چکی ہے، اب اگر مزید سلسلہ دراز ہوا تو قیامت آجائے گی اور یہی ہوا کہ وقت ختم ہو گیا ، اہلسنت نے جوتیسری تحریر جوالی تیار کی تھی وہ رکھی رہ گئی، اور پھر موضوع اول پر مناظرہ کا وقت آ گیا، اور پھر اہلسنت کے مناظرنے اپنی پہلے موضوع کی اخیراور اس مناظرے کی بھی اخیرتحریر نمبر ۵ پڑھ کرسنائی ، ابھی پوری سٹابھی نہ یائے تھے کہ مناظرے کا وقت ختم ہو گیا،اور پولیس نے مناظرہ بند کردیا،غیرمقلد کی پیخریراگرچه۳ارصفح کی ہے مگراس میں موضوع ہے متعلق صرف دو صفح ہیں، وہ بھی پورے نہیں، بقیہ غیر متعلق باتیں ہیں اور بالکل'' کھسانی بلی کھمبا نوچے'' کی مصداق ہیں،جس میں سب سے بڑی مکاری کیا دی پیر کی ہے کہا حناف کے بعض مسائل کو بالکل غلط رنگ میں پیش کیا ہے جوانتہائی اشتعال انگیز و دلخراش ہیں اورساتھ ہی ساتھ اپنے کفری عقائد پر بردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے،اس لیے ہم نے اس تحربر کے صرف دوصفح مسلسل اردو میں شامل کیے ہیں، بقیہ باتیں چونکہ مناظرے سے ہث کر ہیں اس لیےان کوا لگ کر کے لکھا۔ ہے جواس روداد کا حصد دوم ہے۔ اس تحریر کے بارے میں پیچند باتیں معروض ہیں۔

ان خیرمقلدین کے مسلم الثبوت امام اور مسلم الثبوت کتابوں سے ان کے پانچ کفریات پیش کیے گئے، گر غیرمقلد مناظر نے ان کی کوئی صفائی نہ دی، بعدوالی عبارت پر بیدالزام لگایا کہ اس میں خیانت ہے، گر جب ثابت کردیا گیا کہ ہم نے

عبارت کا جو مطلب بیان کیا ہے یہی اس کتاب کا مطلب اور یہی مصنف کا ہے اور خیات ہمارے بیان کردہ مطلب میں ہے، غیر خیات ہمارے بیان کردہ مطلب میں ہے، غیر مقلد کوموقع تھا کہ تیسری تحریمیں اس کا کوئی جواب دیتا مگر کوئی جواب نہیں دیا، بدحواس اتنا ہوگیا کہ کھفنا بچھ چا ہے تھا لکھ کچھ گیا، مثلاً لکھنا چاہتا تھا، کسی شخص کی بات اہل صدیث پر جحت نہیں، مگر لکھ گیا بات پر جحت نہیں لکھنا تھا، ددیا نمتیاں، لکھ مارا بددیا نمتی، لکھنا تھا، کر ہیں، لکھنا تھا، رکھ دیجے اور لکھا، دکھ لیجے، لکھنا تھا، آپ کھنا تھا، آپ علا، ایک نیا لفظ کھا بددیا نتانہ، معلوم نہیں عبرانی کا لفظ ہے کہ خبدی لفت کا، لکھنا تھا، جس کا حوالہ اور لکھا بددیا نتانہ، معلوم نہیں عبرانی کا لفظ ہے کہ خبدی لفت کا، لکھنا تھا، جس کا حوالہ اور لکھا ہے دہیں، اور حوالہ اور لکھنا تھا، جس کی بات اور لکھنا تھا، عبارت ہے وہیں، اور ہے، کوغا ئب کے، لکھنا تھا، اس کے محمد ق جمی ہیں اور کے غا ئب ہے، لکھنا ہے تعائل معلوم نہیں، اس ریاض کے بدوی لفظ ہے کیا معنی ہیں، لکھنا تھا وغیرہ متعدد، اور لکھا صرف غیر متعدد۔

یہ مایک صفح کی بدخواس کے نمونے ہیں تیرہ صفح میں کیا کیا ہوگا اس کو مسابقہ ایک صفح کی بدخواس کے نمونے ہیں تیرہ صفح میں کیا کیا ہوگا اس کو

جانے دیجی آخر بیہ بدحواسی کیوں ہے۔ (۲) '' لکھا، ہمارے اور شاہ اساعیل شہید کے درمیان جومسکامتفق علیہ وہ یہی ہے کہ کوئی شخص امت کے خبر دواحد کی تقاید نہیں کرے گا''۔

اس ایک سطر کی عبارت میں بھی دو کرامتیں ہیں ، ایک متفق علیہ ہے میں ہے چھوٹا اور دوسر نے فر د کوخبر دلکھا۔

آ دمی کتنے ہی فریب دہی کا مشاق ہو گر پکڑے جانے کے اندیشہ پررودادفریب وہی پر ضمیر کی ملامت کا شکار ہوکر یوں ہی بدحواس ہوجا تا ہے، کیوں جھوٹ کے پھٹے اڑار ہے ہو، ابھی کھلا جا تا ہے اور تمہارے اقر ارسے کھلا جا تا ہے کہم صرف اسی مسئلے میں نہیں بلکہ تمام کفریات میں اساعیل کے ساتھ ہواسی کے حامی ہو۔
متام کفریات میں اساعیل کے ساتھ ہواسی کے حامی ہو۔
(۳) امت کے فردواحد کی تقلید نہیں کرے گا، یہ عقیدے کی بات ہوئی کہ

اس پر مل کرتے ہیں، یہ پبند و ناپند قرآن وحدیث کی دلیل کی بنا پر ہونہیں سکتی ورنہ پھریہ تقلید نہ ہوگی، اس لیے کہ تقلید کہتے ہیں کسی کی بات بلا دلیل مانے کو، لہذا یہ مانا دلیل سے مانا تو تقلید ہر گزنہ ہوئی، اور جب تقلید یہ موئی تو متعین کہ یہ پبند آپ کے نفس کی پبند ہے تو اتباع شریعت ہر گز ہر گزنہ ہوئی، اتباع نفس ہوا، خوا ہش نفسانی کی پیروی ہوئی، اور یہ بھی قرآن گراہی، تو ہوئی، اتباع نفس ہوا، خوا ہش نفسانی کی پیروی ہوئی، اور یہ بھی قرآن گراہی، تو ثابت کہ چندا فراد کی تقلید خوا ہش نفسانی کی اتباع ہونے کی وجہ سے گراہی ہو ثابت کہ چندا فراد کی تقلید خوا ہش نفسانی کی اتباع ہونے کی وجہ سے گراہی ہے، اللہ

خواہش نفسانی کی پیروی مت کروراہ تن سے ہٹ جاؤگے۔ عزوجل ارشادفر مار با ہے۔ فَلا تَتَّبِعُوْا الْهَواٰیَ اَنُ تَعُدِلُوُا (پ۵، سورة النسآء: ۱۳۵)

€ TTZ }

اورارشادہ۔ وَلا تَسَّبِعِ اللّٰهِ وَیٰ فَیُضِلَّکَ عَنْ خُواہِشْ نَفْسَانی کی پیروی مت کرخواہش سَبِیْلِ اللّٰهِ (ب٣٣، ص ٢٦) نفسانی کی پیروی اللّٰہ کی راہ ہے بھٹکادےگا۔ اوراگریہ ہوکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی ایک امام کے قول پڑمل کرلیا، بھی دوسرے امام کے قول پر، تو یہ چندمتفرق راستوں کو اختیار کرنا ہوا، اور یہ بھی بنص قرآنی

گرانی،ارشاد ہے۔

مجھی اس راہ پر بھی اس راہ مت چلو پیر اس کی راہ ہے الگ کرد ہےگا۔

(١) تقليد شخص كے مكر كے جہنى ہونے براجماع امت ہے اور شرائط ميں

اجماع امت کو جحت مان چکے ہیں، سنتے علامہ سیداحمر طحطا وی مصری لکھتے ہیں۔ من شد عن جسمه و راهل الفقه جو جمہور اہل فقہ واہل علم اور سواد اعظم

سے جدا ہوجائے وہ الی چیز کے ساتھ الگ ہوگا جوائے جہنم میں لے جائے گی ايران المت و بحث المهور الله الفقه و العلم و السواد الاعظم قد شذ في النار فعليكم معاشر

عمل کی ، اگر عقیدے کی بات ہے اور ضرور عقیدے کی بات ہے تو پھراخیر میں کیا ہے لکھت یا د نہ رہی اور یاد کیوں رہتی ، کیوں حافظہ نباشد ، جھوٹ نہ ہوتا ، کہ آپ نے صفحہ ا کے اخیر میں لکھا ہے۔

ہاں اساعیل کے اعمال کی بنیاد پر کروڑوں مسلمانوں کوجہنم کے داخلے کا پروانہ دینا، ان قرآنی آیوں کے خلاف ہے، یہاں ظاہر ہو گیا کہ جہنمی ہونے کا تھم ہم نے صرف اعمال کی بناپر نہیں عقائد کی بھی بنیاد پر دیا ہے، جسے آپ قبول کر چکے، پھر بھول گئے۔

(۳) اخیر والی عبارت میں پھر وہی فریب کاری، ہم نے مسلمانوں کے جہنمی ہونے کا تھم نہیں دیا ہے، بلکہ ثانم رسول اساعیل دہلوی کے ماننے والے غیر مقلدین کے جہنمی میں نہیں کا بیار مقلدین کے جہنمی میں نہیں کا بیار مقلدین کے جہنمی میں استان کی ساتھی کا بیار مقلدین کے جہنمی میں استان کی استان کی بیار میں کا بیار کا بیار کی بیار میں کا بیار کی بیار کی

جونے کا میں دیا ہے۔ جہنمی ہونے کا حکم دیا ہے۔ (۵) جب آپ کو بیاقرار ہے کہ اساعیل دہلوی تقلید شخصی کا منکر تھا اور آپ مجر میں یہ بتر بہر سے سال کی سے علی میں گی میں ایک صرفحا قوں

بھی منکر ہیں تو بھی آپ لوگوں کی اور اساعیل دہلوی کے گراہ ہونے کا صری آقرار ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ کھا ہے کہ کوئی شخص امت کے فردواحد کی تقلید نہیں کرے گا، یہ نہیں ہے کہ کسی بھی فرد کی تقلید نہیں کرے گا، اس کا صاف صاف بیہ مطلب ہوا کہ آپ کے نزدیک اور دہلوی کے نزدیک اگر حرام ہے تو فردواحد کی تقلید تو نہیں کرتے مگر افراد کی تقلید تو نہیں کرتے مگر پندا فراد کی تقلید تو نہیں کرتے مگر پندا فراد کی تقلید تو نہیں ، ھلی گراہی ہے، اس چندا فراد کی تقلید نہیں ، ھلی گراہی ہے، اس لیے کہ کسی کی تقلید کرتے ہیں اور متعدد افراد کی تقلید ، تقلید نہیں ، ھلی گراہی ہے، اس کی سب با تیں قبول کر کے ان سب پرعمل کیا جائے ، اور چند افراد کے آپ میں متضاد و مختلف اقوال پرعمل کرنا ، ناممکن ، مثلاً امام اعظم فرماتے ہیں کہ قراء قاضالا مام منوع ہے، امام شافعی فرماتے ہیں فرض ہے، اب ہرعقل والا سوچے کہ ان متضاد اقوال پرعمل کیسے ہوگا ، لامحالہ کہنا پڑے گا کہ

اس کا مطلب یہ ہے کہان جاروں اماموں میں سے جس کی جو بات ہمیں پندآتی ہے

اے مسلمانو! ثم پر فرقه ناجیه اہلسنت و جماعت کی پیروی لا زم ہے،اس کیے کهالله کی مدواوراس کی حفاظت اور اسی کی عزت افزائی ان کی موافقت میں ہے،اللہ عز وجل کا چھوڑ دینا اور اس كا غضب المسنت كى مخالفت ميس ہے اور پینجات پانے والا گروہ اب عار مذہب میں جمع ہے، حقی، مالکی، شافعی ، حنبلی ، الله ان سب پر رحمت فرمائے، اور اس زمانے میں ان چاروں سے باہر ہونے والا بدعتی a 15% المومنين باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة والجماعة فان نبصرة الله تعالى وحفظه و توقيره في موافقتهم وخذ لانه و سخطه في مخالفتهم وهذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في مذهب اربعة وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحبليون رحمهم الله تعالىٰ ومن كان خارجا عن هذه الاربعة في هذه الزمان فهو من اهل البدعة والنار

(حاشیه درمختار)

آب نے لکھا:

ہم نے جو پوری عبارت بیش کی ہے،آپ اس کوسی بھی مخف کے سامنے و مکھ لیجے، وہ آپ کی خیانت بے جاریس پیٹ کررہ جائے گا۔

یہ بتانے سے رہ گیا کہ س کا سرپیٹ کررہ جائے گا، آپ کا یا دہلوی کا، دہلوی تو مركرمتى مين فل كياء ليجي بم بورى عبارت پيش كردية بين، يرط صيا ورسر يشيئ

پھراللدآ ہالی باؤ بھیج گا کہ سب اچھے بندے کہ جن کے دل میں تھوڑ اسا بھی ا بمان ہوگا مرجاویں گے اور وہی لوگ رہ جاویں گے کہ جن میں کچھ بھلائی نہیں، یعنی اللہ ک تعظیم ندرسول کی راہ پر چلنے کا شوق، بلکہ باپ، دادوں کی رسموں کی سند پکڑنے لکیں گے، سواسی طرح شرک میں پڑجاویں گے، کیونکہ اکثر پرانے باپ دا دا ہے جاہل مشرک گزرے ہیں جو کوئی ان کی راہ ورسم کی سند پکڑے آ ہے ہی مشرک ہوجائے ،اسی

صدیث سے معلوم ہوا کہ آخرز مانہ میں قدیم شرک بھی رائج ہوگا،سو پیغیبر خدا کے فر مانے کے موافق ہوا، یعنی جیسا مسلمان لوگ اینے نبی، ولی، امام، شہیدوں کے ساتھ معاملہ شرک کا کرتے ہیں، اسی طرح قدیم شرک بھی پھیل رہاہے، اور کا فروں کے بتوں کو بھی مانتے ہیں اوران کی رسموں پر چلتے ہیں۔ ص ۳۹

یہاں بہت زیادہ کمبی چوڑی بحث کی نہضرورت نہ گنجائش، دہلوی نے صاف صاف لکھا سو پیغیبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا، اب دیکھنا صرف بیہ ہے کہ پیغیبر خدا کا فرمان کیاہ ،خودوہلوی نے فرمان پیمبرکاتر جمہ بیکیا ہے۔

پھراللہ بھیج گاایک باؤ (ہوا) انچی سوجان نکال لے کی،جس کے دل میں ایک رانی کے دانہ بھر ایمان ، سورہ جاویں گے وہی لوگ کہ جن میں مچھ بھلائی نہیں ، سو پھر جاویں گےاہے باپ دادوں کے دین پرس س

اب ای کے ساتھ ملا ہے، سوپیمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا، دونول کو ملانے کے بعدجس طرح دواور دوجار ہوتا ہے، اس طرح دہلوی کی اس عبارت کا مطلب ہوا کہ چل چکی وہ باؤاور نکال لیااس نے ان لوگوں کی جان جس کے دل میں تھاایمان رائی کے دانہ بحر بھی اوررہ گئے وہی لوگ جن میں کچھ بھلائی نہیں، پھر گئے سب اپنے باپ دادوں کے دین پر، نتیجہ ظاہر ہے کہ اب روئے زمین پر کوئی ایمان والا ندرہا، جو ہیں وہ سب مشرک ہیں،خواوان کاشرک بقول وہلوی قدیم ہوخواہ جدید،رہ گیا وہلوی کا یعنی کہہ کے كروث بدلنا كچھمفير بہيں،اس كيے كم حديث ميں برہيں، كماس باؤ كے چلنے كے بعد شرک بھیلنا شروع ہوگا، بلکہ رہے کہ سورہ جاویں کے وہی لوگ جن میں مجھ بھلائی نہیں اورجن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا مرجا نیں گے، اور بقول دہلوی وہ ہوا چل چی، تو صاف ظاہر کہ بقول دہلوی زمین کے سب باشندے ہے ایمان مشرك بين، ايك بهي مومن تبين، اب ناظرين سوچين كه تقوية الايمان يرصف والا ابناسر ينے گا كہريٹنے كے ليے آپ كوتلاش كرے گا، آگے آپ نے لكھا۔

انتصارالحق مصنفه مولا ناارشا داحمد رام بورى ،الاقوال الصحية مصنفه مولا نانور بخش صاحب توكلي-

آپ نے جب یہاں اقرار کرلیا کہ تقویۃ الایمان پر اعتراضات کے ایسے معقول، مركل، منه تو رُ اورمسكت جواب المل حديث تصانيف مين ديا جاچكا ہے، بقول آپ کے جس کی تردید سے بوری دنیائے بریلویت عاجز ہے تو معلوم ہوا کہ تقویة الایمان کوآپ لوگ حرف بحرف حق مانتے ہیں، جھی تو اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے، صرف حق ہی نہیں مانتے بلکہ وہ آپ لوگوں کی ندہبی وستاویز ہے، لہذااس کے کفریات ہے آپ لوگوں کوالزام دینا اوراس کی بناپر آپ لوگوں پر گمراہ اور جہنمی ہونے کا حکم لگانا درست ہے، نیزید بھی ثابت ہوگیا کہ آپ لوگ صرف اعمال ہی میں نہیں بلکہ اعتقادیات میں بھی دہلوی کے مقلد ہیں۔

ہوائی بالا خانی اڑانے سے کامنہیں چلتا، حقائق رکھتے ہوتو سامنے لاؤ، دروغ کو

مر کرمٹی میں ملنے والی عبارت کے جواب میں رقم طراز ہیں۔ "جہاں مرکرمٹی میں ملنے کی عبارت ہے وہیں حاشیہ میں بیصاف کھا ہے کہاس ہےمرادون ہوناہے'۔

اولاً توبيجهوث ہے كه حاشيه ميں بيكھاہے، ثانياً اگراب كسى نے لكھ بھى ديا ہوتو ہارااعتراض حاشیہ برنہیں، تقویة الا يمان كى عبارت برہے، جواك حديث كے ترجم کے بعدف بڑھا کریے فساد جڑ دیے، یعنی میں بھی ایک دن مرکزمٹی میں ملنے والا ہوں۔ وفن کی تعبیر، مرکزمٹی میں ملنے والا ہول، دنیا کی کسی لفت میں نہیں، نجدی بدوی كى لغت ميں موتو مو،اس پر ہماراا يك نہيں چار، چاراعتراض ہے،(١)اسے ارشادرسول بتانا جھوٹ ہے، (٢) پیدیات نبوی کا صریح انکار ہے، (٣) حیات نبوی کا انکار حدیث اوراجماع امت کا نکار ہے، (۴) اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین ہے، ان

(٨) اورابل عديث تصانف مين ان كاايبامعقول، مدلل، منه تو ژاورمسكت جواب دیاجاچکا ہے جس کی تر دید سے پوری دنیا سے بریلویت عاجز ہے۔

﴿ رودادمناظره بجردُ يهد ﴾

جیے آپ کی اس تاویل کے جواب سے جمارا بجن ساری دنیا پر ظاہر ہو گیا، انھیں اہل حدیث تصانف سے آپ نے کیوں مہیں معقول، ملل، منہ تو ڑ، مسکت جواب قل كيا، كدايك بار پهر مارا عجزسب پرظا مرموجاتا، پهرجواب بهي ديا تو صرف ايك مي كا، كيون يانچون عبارتون كاجواب ببين ديا، يهتو بهت آسان تها، ان الل حديث تصانيف ہے اسلیج پر بیٹے ہوئے کوئی مفتی جی بھی تقل کر سکتے تھے۔

(٩) مولانا! اندھے کی طرح التھی چلانے سے کام تہیں چلتا، بیمناظرہ ہے، ذرا ان اہل حدیث تصانف کا نام تو بتاریا ہوتا جن کے جواب سے پوری ونیائے بریلویت عاجز ہے،اس وقت نہیں بتایا توروداد چھنے کے بعد بتادیجے مگرساتھ ساتھ سے بھی بتا ہے کا کہ تقویة الا يمان كےرديس مندرجه ذيل كتابول كا آپ لوگول نے كوئى جواب لکھاہ، اگرلکھائے بتائے۔

معيد الايمان ردتفوية الايمان مصنفه مولانا موسى ومولا نامخصوص الله صاحبان، صاحبزادگان شاہر فیع الدین صاحب دہلوی کے چیازاد بھائی۔

تحقيق الفتوى ردوابي الطفوى مصنفه علامه فضل حق خيرآ بادى مع تصديقات علمائے دہلی بیدونوں کتابیں دہلوی کی حیات میں لکھی کئیں،

سيف الجبار ، مصنفه مولا نافضل رسول بدايوني ٢٨١١ه-صيانة الايمان ردتقوية الايمان مصنفه مولانا عبدالحكيم للصنوى-تحذ محريه مصنفه مولا نااشرف على كلشن آبادي-

الكوكبة الشهابية، سل سيوف البندية، الاستمداد، سجن السبوح مصنفات اعلى حضرت امام رضا خال قدس سره، اطيب البيان مصنفه صدرالا فاضل مولا ناتعيم الدين صاحب مرادآ بادی-

ہے یا کون حیا افزاہے، اور کیا ارشادہ قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں کفر مایا
نِسَآءُ کُمُ حَرُثُ لَکُمُ فَاتُوا حَرُثَکُمُ اَنَّی شِئْتُمُ (پ۲، سورة البقرة: ۲۲۳)
عورتیں تمہاری کھیت ہیں اپنے کھیت میں جیسے جا ہوآؤ۔

ناظرین حیاسوزنہ وہ ہے نہ رہے ہے میصرف اظہار تقشّف ہے اور بتانا ہے کہ ہم تو عورتوں کے قریب جانا کیاان کا ذکر بھی سننا اور کرنا پسند نہیں کرتے ،ہم مہاسا دھو ہیں اور جواولا دہوتی ہے وہ اللہ دیتا ہے ،ہم کیا جانیں ۔

بواولا دہوی ہے وہ اللہ دیا ہے ہم یوب یا ب یا ہے ہے ہوا ہوں فطرت انسانی سے بغاوت اسلام کی تعلیم نہیں، یہود ونصاری ، برہمن کی تعلیم ہم ورنہ بات صاف ہے، حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں نکاح کرنا معیوب نہیں، احادیث میں از واج مطہرات کے ساتھ روابط کاذکر معیوب نہیں، جنت میں حاضر ہونا اور از دواجی روابط رکھنا معیوب نہیں، پھر مزارانور میں کیول معیوب ہے، اس کوکوئی سمجھادے۔ از دواجی روابط رکھنا معیوب نہیں، پھر مقلدین کاعقیدہ واقعی ایسا ہے کہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ بات یہ ہے کہ ان غیر مقلدین کاعقیدہ واقعی ایسا ہے کہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم مرکز مٹی میں مل گرے زندہ نہیں، اور حضرات اصحاب کشف کا یہ بیان ان کے عقیدے وسلم مرکز مٹی میں مل گرے زندہ نہیں، اور حضرات اصحاب کشف کا یہ بیان ان کے عقیدے

پرضرب کاری ہے، اس لیے اس کا استہزا کرتے ہیں۔ آی آ گے لکھتے ہیں:

''شاہ اساعیل کی قبر بالاکوٹ میں موجود ہے، بلکہ آپ کے پاکستانی بھائیوں نے
ان کا مزار بھی بنانے کی کوشش کی تھی، ہاں بیضر ور بتا ہے کہ بالاکوٹ میں جن مسلمانوں کی
حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے، کیا وہ شی مسلمان نہ تھے، آپ کی تکفیر کی مشین اگر
یوں چلتی رہی توانشاء اللہ بہت جلد آپ پوری دنیا کومسلمانوں سے خالی کرڈ الیس گے'۔
ہم ناحق انکساری کررہے ہیں، ہم کفر کی مشین کیا چلائیں گے اور کہاں
چلائیں گے، آپ کے امام دہلوی کے خود کارتکفیری میزائل نے دنیا میں مسلمان چھوڑ اہی
کہاں؟ دہ تو چلا بچے وہ باؤ جس نے نکالی جان ان لوگوں کی کہ تھا بچ دل ان کے کے
ایمان رائی کے دانے کے برابر، اب کون مسلمان رہا ہی جسے کوئی کافر بنائے اور اگر

سب کا جواب ہیہ ہے کہ حاشیہ پر لکھ دیا گیا ہے کہ مراد دفن ہونا ہے، یہ بالکل وہی مثال ہوئی کہ جیسے کوئی کسی غیر مقلد کو حرامی کہا س پر وہ اعتراض کر بے تو کہنے والا جواب دے دے کہ میری مراد حرامی سے عزت والا ہے، حرام معنی عزت والا ہے، عربی لغت اٹھا کے دیکھ لو، جناب من مٹی میں ملنا ایک محاورہ ہے جس کے معنی برباد ہونے نیست و نابود ہوجانے کے ہیں، بولتے ہیں ساری محنت مٹی میں مل گئی، کہیا س محاورے میں بھی دفن ہوجانے کے ہیں، بولتے ہیں ساری محنت مٹی میں مل گئی، کہیا س محاورے میں بھی دفن ہونا مراد ہے، کسی بھی مرنے والے کو بیگ کہنا کہ وہ مرکز مٹی میں مل گیا، گالی ہے تو ہین ہے، آپ کی نجدی لغت میں اس کے کیا معنی ہیں اس سے کوئی بحث نہیں، تقویة الا یمان نجدی بدوں کی زبان میں نہیں، اردو میں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے وہی معنی مراد لیے بدوں کی زبان میں نہیں، اردو میں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے وہی معنی مراد لیے جا میں جواردو کے محاورے کے مطابق ہو، اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہمارے اور اساعیل دہلوی میں کیا فرق ہے۔

علام عبدالباقی زرقانی کی عبارت کے بارے میں لکھا۔

آپ کے احمد رضا خال صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جن بات کے ناقل ہیں اس کے مصدق بھی ہیں، کیا ایسے ہی حیاسوز مسائل ہیان کرنا وین کی خدمت اور وخول جنت کا ذریعہ ہے۔

اتنی بات کہ مزار پاک میں از واج مطہرات حاضر ہوتی ہیں، حیاسوز ہوگئی، اور جنت کی حوروقصور کا تذکرہ جو احادیث و قرآن میں ہے اس کے بارے میں کیا ارشادہ، وہ اس کے مقابلے میں حیاافزاہے جو فر مایا گیا کہ ہم جنتیوں کوالی ہیمیاں دیں گے جو سیاہ و سفید بڑی بڑی آئھوں والی ہوں گی، کنواری ہوں گی، شوہران سے بیار کرے گا وہ ان سے بیار کریں گی، ابھری ہوئی چھاتیوں والی محفوظ موتیوں کے مثل جنمیں بھی نہ کسی جن نے جھوا ہوگا نہ انسان نے، اور جو فر مایا کہ ستر حلہ پہننے کے باوجود ان کی ہڈیوں کے مغز نظر آئیں گے، ایک ایک جنتی کوستر ستر حوریں ملیں گی، ایک مرد کوسوسوم دکی قوت مردی ملے گی، وغیرہ و فیرہ دونوں میں تقابل سیجے کون زیادہ حیاسوز

زندگی بھری حسرت نکال لیں، اوراگر کوئی سنی اعتراض کرے کہ پہلے شرک تھا اب کیسے ثواب ہوگیا؟ تو کہددیں گے اس وقت استخارہ''شرک'' بتا تا تھا، اب استخارہ'' واجب' ہوگیا ہے کہ بیسب کام ثواب ہیں، اور یہ بھی جواب ہوگا کہ ہم نے بیک فتو کی دیا ہے کہ ہمارے امام کی قبر پر وسیلہ مروجہ شرک ہے، ہم نے تو تمہارے بزرگوں پرعرس کرنے کو شرک کہا تھا جو تقلید کر کے مشرک ہوکر مرے ہیں، کیا بتوں کی بوجا شرک ہے تو اللہ کی عبادت بھی شرک ہوجائے گی۔

روستان الف لیلہ وطلسم ہوش ربا پڑھنے سے کیا فائدہ آپ کے امام دہاوی کی قبر نہ بالاکوٹ میں ہے نہ چڑکوٹ میں ،اور نہ یہ بالاکوٹ میں مارا گیا، اور نہ اس نے سکھوں سے کوئی اڑائی کی نہ مسلمانوں کے لیے کچھ کیا، جو کچھ کیا انگریزوں کے لیے کیا، اور اپنے اس کے لیے کیا، اور کیا انگریزوں کے لیے کیا، اور اپنے اس کے لیے کیا، آپ نے امام کے جہاد کی داستان ایک غیر جا نبدار کی زبانی سنئے۔ (الف) تناولی قوم کے عظیم فرزند سردار پائندہ خال نے ہری سکھاور دیوان سکھ کو پر در پیشکست دے کر رنجیت سکھ کولرزہ ہراندام کر دیا تھا، ۱۸۳۰ء میں سیدا حمد ہریلوی اور محد اساعیل دہلوی نے بیٹا ور مردوں اور سورت کی مسلم آبادی کو ہزور شمشیر محکوم بناکر پائندہ خال کو بیعت پر تیار نہ ہوا تو پائندہ خال کو بیعت پر تیار نہ ہوا تو سیدصا حب نے ان پر کفر کا فتو کی لگا کر چڑھائی کر دی۔ (تعارف تاریخ تناولیاں ازمحمد عبدالقیوم جلداول (تناولی سرا

اوراگراب بھی شبہہ باقی ہے تواپنے امام کے امراکی کہانی انھیں کے ایک مقلد اور ویسے غیر مقلد کی زبانی سنے۔

رروسی یار سیان (جماعت کے امیر نعمت اللہ) عور توں کے بے حد شوقین تھے، تین تو ان کی نکاختا ہویاں تھیں اور دس ہارہ نہایت خوبصورت لڑکیاں بطور خاد ماؤں کے رکھتے تھے، امیر حبیب اللہ خاں کی طرح امیر نعمت اللہ کا بھی زیادہ وقت اُنھیں نوجوان لڑکیوں سے لہوو لعب میں گزرتا تھا۔ ص ۱۰۸ بالفرض دہلوی کسی کی حفاظت میں کہیں مارا گیا تو وہ مسلمان کب تھے، ا' یا لیے کہ آپ کے شہید صاحب تو سرحد تکفیری باؤچلانے کے بعد گئے تھے۔

پھر آپ کوخورا پنا کہا یا دنہیں، آپ تو اپنے دیے ہوئے موضوع میں سبسیٰ مسلمانوں کومشرک لکھ چکے، کیا ہمارے جوابات سے اب کوئی نیا اجتہاد ہواہے کہ اب حکم بدل گیا، ۱۵رجولائی کوسب سی مشرک تھے اور آج اکتوبرکوسب مسلمان ہوگئے۔

اگرآپ کے شہید تی مسلمانوں کی حفاظت کرنے گئے تھے تو بقول خوداور بقول آپ کے بہت بڑے مجم مہوئے، قرآن کریم میں توہ اُفَتُدُو الْمُشُرِ کِیْنَ حَیْثُ وَجَدُدُ مُسُوهُ مُ مُ (پ ۱۰ مسورة التوبة: ۵) مشرکین کو جہاں پاو قبل کرو، اس کے خلاف سنی مسلمانوں کی جو بقول ان کے اور بقول آپ کے مشرک ہیں، انھوں نے حفاظت کی کوشش کر کے بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے اور اسی حالت میں مارے گئے جو گناہ کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید نہیں جہنمی ہے۔

جھوٹ بولنا ہے تو ایسا بولو جو کم از کم آپ کے مقلدین کوتو سمجھ میں آجائے،
ہمارے پاکستانی بھائی دہلوی کا مزار بنانے کی کوشش کریں، یہ خبر ایسی بی ہے جیسے ایک
وہابی نے اڑایا تھا کہ شاہ فیصل بار ہویں رہے الا ول کوعید میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس
میں مبار کبادی قبول کررہے تھے کہ ٹھا کیں سے اڑادیے گئے، ہمارے پاکستانی بھائی
اساعیل دہلوی کوخوب جائے ہیں کہ وہ شاتم رسول انگیریزوں کا ایجنٹ، مسلمانوں کی
جان و مال، عردت و آبرو کا لئیراتھا، وہ سکھوں کے نہیں سنی مسلمانوں، غیور پٹھانوں کے
ہاتھاس طرح مارا گیا ہے جیسے پاگل کتا، پاگل گیرٹر ماراجا تا ہے، ہاں یہ کوشش اگر کسی نے
کی ہوگی تو آپ ہی لوگ رہے ہوں گے، کہ نہیں اپنے امام کی قبر بنالیس، ان کی قبر
کو بین تھا ہوا کسی سکھ کی سادی ہی کومشہور کردیں کہ ہمارے امام کی قبر ہے، جھوٹ
بولنا تو آپ کے مذہب میں خدا کی سنت ہے پھر ہم لوگ بھی اپنے امام کا خوب دھوم سے
عرس کریں، گاگر لے جائیں، چاور چڑھا کیں، بتاشہ کھڑی چڑھا کیں، اگر بتی سلگا کیں،

عزت وناموس کی حفاظت کرنے والے غیور پٹھان پوسف زئی جرگہ تھا، فی الحال اتناہی کافی ہے،اگر کسی صاحب نے اسی پر پچھ خامہ فرسائی کی تو پھر آپ کے شہیدوں کی پوری کہانی آپ لوگوں کو پچھے سنادی جائے گی، وہ بھی ان کے مقلدین کی زبانی۔

بیموضوع ہمارا تھا،اس میں ہم مدعی تھے کہ اساعیل دہلوی کے ماننے والے ممراہ اور گمراہ گراورجہنمی ہیں،اس موضوع میں غیر مقلدین کی حیثیت اپنی صفائی اینے والے مجرم کی تھی، وہ اپنی صفائی میں کا میاب رہے کہ ناکام، یہ فیصلہ روداد کے ناظرین پر چھوڑ تا ہوں، غیرمقلدین کواس موضوع پر بحث کے درمیان ہم پر ہمارے عقائد واعمال کی بنایر کسی اعتراض کاحق نہ تھا، ان کی صفائی یہاں تک تھی جیسی بھی تھی، اس لیے اصول کے مطابق يهين تك روداد مين شامل كرنا جائية تصاوريهين تك كى جواب دى جمار عذمه تھی، وہ پوری ہوگئی،اوریہاں تک مسودہ بھی اسٹیج ہی پر تیار ہو چکا تھا مگر چونکہ حسب قرار واوفريقين اسى موضوع برمناظرے كاوقت غير مقلد مناظر كى تحرير سناتے سناتے ختم ہو گيا تھا، اس لیے نہ پتحریر جاسکی اور نہ سنائی جاسکی، مناظرے کے بقیہ دو گھنٹے پہلے موضوع ہے متعلق ہماری اخیر تحریر نمبرہ کے تیار کرنے اور اس پر غیر مقلدین کے چھک چھک، بھک بھک کرتے اور جھک جھک، بھک بھک کے جوابات دینے اور سنانے میں صرف ہو گئے ،اوراسی برمناظرہ کامقررہ وقت اور دن بھی ختم ہو گیا،اس کے آ گے موضوع سے غیر متعلق باتیں ہیں، انھیں اصول کے اعتبار سے روداد میں شامل کرنا ہرگز نہ جا ہے مگر ہوسکتا ہے کوئی یہ کہے کہ کیابات ہے کہ اسے نہیں شامل کیا، ضروراس میں کوئی بات ایسی ہےجس کے جواب سے اہلسنت عاجز ہیں ،اس کیےروداد میں شامل جہیں کیا۔

لہٰذاغیرمقلدین کی اس تحریر کے غیرمتعلق جھے کوبھی مع رد کے روداد کا حصہ دوم کر کے ہم شائع کررہے ہیں۔ (ج) کسی شخص کو بیت المال کے متعلق امیر صاحب سے سوال کرنے کا حق نہ تھا، میں نے سنا کہ بعض گستا خول نے بیت المال کے متعلق سوال کرنے کی جسارت کی مگران کا جواب بیملتا کہ رات کو چیکے سے امیر صاحب کے معتمد انھیں ختم کر دیتے تھے اور پھراس کا ذکر بھی کوئی نہیں کرسکتا تھا۔ ص ۱۰۹

(د) امیرصاحب کی خاد ماؤں میں سے کوئی لڑکی حاملہ ہوجائے تواس کے بچے کو پیدائش کے بعد گلا گھونٹ کر چیکے سے دریا برد کردینا امیر صاحب کی عادت تھی کہ ان خاد ماؤں کواکٹر بدلتے رہتے تھے۔ ص الا

(ھ) رحمت اللہ بھی اینے بھائی کی طرح بدچلن اور آ وارہ مزاج نوجوان تھا، اگرامیر نعمت اللہ کوار کیوں کی رغبت نے معطل کرر کھا تھا تو انھیں نوجوان لڑکوں کی محبت نے دنیاو مافیہا سے بخبر کرر کھا تھا، (ص اامشاہدات کا بل ویا عستان، ازمولوی محمطی قصوری غیر مقلد) اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جہا دتھا کہ مسلمانوں پرڈا کہ، ان کی عصمت مآب بہن، بیٹوں کا اغوا عصمت دری کا بہانہ، اسی کا نام جہاد ہے تو پھر دین کا خدا جا فظ۔

آیے اوران سب اللہ والوں کا کچھاور کر داراوراس کا انجام ملاحظہ کیجے۔

(و) خلیفہ صاحب (سید احمد) نے شری حکومت کے زور سے ان (جرگہ یوسف زئی) کی لڑکیوں کا نکاح حکماً کرانا چاہا بلکہ دس ہیں لڑکیوں کے نکاح مجاہدین وغیرہ سے کراویے اور خود بھی رضا مندی سر داران جرگہ اپنے دو نکاح کیے، (شاباش شاباش صدر کاود ف، دو دوف کے برابر ہوتا ہے تو کیا خلیفۃ المسلمین دو نکاح سے بھی شاباش صدر کاود ف، دو دوف کے برابر ہوتا ہے تو کیا خلیفۃ المسلمین دو نکاح سے بھی رہا بہت کھے جدال وقال کی نوبت بہنچی ، مگر وہ ان سے مغلوب نہ ہوا، ایک روز بہت سے ملکی جمع کر کے مولوی اسماعیل صاحب خودان کے مقابلے کو گئے ، لڑائی شروع ہوتے ہی مکولوی صاحب کی پیشانی پرگولی گئی شہید ہوگئے، (فریاد سلمین ص ۱۰۱)۔ نہ یہ بالاکوٹ کا مولوی صاحب کی پیشانی پرگولی گئی شہید ہوگئے، (فریاد سلمین ص ۱۰۱)۔ نہ یہ بالاکوٹ کا

میدان ہے نہ مقابلے پرسکھ ہیں، جھول نے آپ کے شہیدا ساعیل دہلوی کو مارا، وہ اپنی

\*\*

اس عبارت میں اگر ایک طرف بدعقیدگی کی بیغلاظت ہے کہ سرکار مصطفے صلی
اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال آنا بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہا
بدتر ہے تو دوسری طرف ایمان کے لیے بیز ہر پھیلا تا ہے کہ سرکار کا خیال نماز میں آئے تو
وہ انسان کوشرک کی طرف تھینچ لے جائے گا۔

وہ اسان و مرت کے ایک تو تھی دیں کہ نماز میں حضور کا خیال جماؤ ، اور بیاس سے منع ہی نہیں امت کے ایک تو تھی ویں کہ نماز میں حضور کا خیال ہے ہے کہ اسے گدھے اور بیل کا خیال آنے سے برا بتا تا ہے نہیں بلکہ بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر بتا تا ہے نہیں نہیں کئی گنا بدتر لکھتا ہے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر بتا تا ہے نہیں نہیں کئی گنا بدتر لکھتا ہے

اساعیل دہلوی کے مانے والو! اسے اپنا دینی وروحانی پیشوا جانے والو! اپنے ایمان کی خبرلو،تمہارے پاس دوہی راستے ہیں،توبہ یا صراط ستقیم الی نار جمیم ،نظرا پنی اپنی، سندائی اپنی۔

، پی اب آؤمیں تہمیں اکابرامت کاعقیدہ دکھاؤں۔ پیر ہیں امام غزالی احیاءالعلوم جاول ص۵کا پرتحر برفر ماتے ہیں۔

احضر في قلبك النبي صلى الله عليه وسلم وشخصه الكريم، الغ اوريه بين امام عبدالوباب شعراني عليه الرحمة بميزان شريعت الكبرى ج اول مين فرمات بين - انها امر الشارع المصلى بالصلوة والسلام على دسول

الله صلى الله عليه وسلم في التشهد لينبه الغافلين في جلوسهم بين يدى الله صلى الله عليه وسلم في التشهد لينبه الغافلين في جلوسهم بين يدى الله عزوجل على شهود بينهم في تلك الحضرة فانه لا يفارق حضرة الله عزوجل على شهود بينهم في تلك الحضرة فانه لا يفارق حضرة

الله تعالىٰ ابدا، فيخاطبونه بالسلام مشافهة.

ترجمہ:۔ شارع نے نمازی کوتشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درودوسلام عرض کرنے کاس لیے حکم دیا کہ جولوگ اللہ عزوجل کے در بار میں غفلت کے ساتھ بیٹھتے ہیں انھیں آگاہ فر مادے کہ اس حاضری میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھیں اس لیے ہیں انھیں آگاہ فر مادے کہ اس حاضری میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وضور اقدی صلی اللہ کے در بارسے جدانہیں ہوتے ، پس بالمشافہۃ حضور اقدی صلی اللہ کے در بارسے جدانہیں ہوتے ، پس بالمشافہۃ حضور اقدی صلی اللہ

# تحرير ابلسنت وجماعت

اب پھرایک بارہم آپ کوآپ کے گھر کا جلوہ دکھاتے ہیں ،ہم نے کل مولوی اساعیل دہلوی کی پانچ عبارتوں کا پوسٹ مارٹم کیا تھا، جن کی روشنی میں دس وجوہ سے ان پر گمراہی کا تھم عائد کیا گیا تھا، اوران کے پیروہونے کے ناطے آپ پر بھی وہی تھم گراہی آن پڑا۔

اب ہم آپ کے بزرگوں سے آپ کومر بوط کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھے اور یہ لیجے۔
مولوی اساعیل دہلوی اپنی صراط متنقیم کے س۲۸ پرقلم آزمائی کرتے ہیں۔
''صرف ہمت بسوئے شیخ وامثال آل از معظمین گوجناب رسالت مآب باشند
بچندیں مرتبہ بدتر از استغراق درصورت گاؤ وخرخود است کہ خیال آل باتعظیم واجلال
بسوید اے دل انسان می چسپد ، بخلاف خیال گاؤ وخرکہ نہ آل قدر چسپیدگی می بودنہ تعظیم
بلکہ مہمان ومحقر می بودوایں تعظیم واجلال غیر کہ در نماز ملحوظ ومقصود می شود بشرک می کشد''۔
خلاصہ عمارت یہ ہواکہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیال کیجانا

خلاصہ عبارت بیہ ہوا کہ نماز میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف خیال کیجانا اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے کئی گنا بدتر ہے کہ ان کا خیال تعظیم و تکریم کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے چٹ جاتا ہے اور بیل گدھے کے خیال میں نہوہ چسپیدگی ہوتی ہے نہ و تعظیم بلکہ ذلیل وحقیر ہوتا ہے۔

الله الله!! کیسے دل آزار کلمات ہیں، کوئی عیسائی اور پنڈت بھی سرکاررسالت مآب کی ذات گرامی وقار سے متعلق ایسا کہنے کی جرأت نہیں کرسکتا، لیکن غیر مقلدوں کا پیشوا ہے معظم بے باکانہ کہتا ہے اور لکھتا ہے۔

€ roi €

ميس رقم طرازيس شم اختار بعده السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تنوبها بذكره و اثباتا بالإقرار برسالته واداء بعض حقوقه-

ترجمہ:۔ پھراس کے بعد التحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اختیار کیا، ان کا ذکر پاک بلند کرنے کواور ان کی رسالت کا اقر ارثابت کرے اور ان کے حقوق سے ایک ذرہ اداکرنے کے لیے۔

عیم امت ججۃ الاسلام امام غزالی، امام عبدالوہاب شعرانی بیاسلام کی عظیم ترین ہستیاں ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا کامل الایمان ہونا تو ہرایک کے نزدیک سلم ہے، اسے تعلیم کر لینے کے بعدا ساعیل وہلوی کا عقیدہ کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لا نا شرک ہے، یہ بداہۃ باطل ہوا، اور بی تھم شرک خود قائل ہی کی طرف لوٹ گیا، اور تصدیق قول کی بنا پر آپ بھی اس سے محروم ندر ہے۔

اسی طرح شاہ و گی اللہ دہلوی اور نواب صدیق حسن بھویالی کے بارے میں آپ
کا کیا خیال ہے؟ کیا خصیں بھی آپ مرتکب شرک یا اس سے راضی سمجھیں گے، ہاں، اور
نہیں، دونوں صور تیں آپ کے لیے مہلک ہیں، ان باتوں سے اچھی طرح واضح ہوا، کہ
ضلالت و گراہی آپ ہی کا حصہ ہے، جمت آپ پر قائم ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔
دیکھیے! آپ کا امام مولوی اساعیل دہلوی نے اسی تقویۃ الائیان میں لکھا ہے۔
دیکھیے! آپ کا امام مولوی اساعیل دہلوی نے اسی تقویۃ الائیان میں لکھا ہے۔
"ہر مخلوق جھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے،
(تقویۃ الائیان ص ۱۱)

لفظ'' ہر''عموم کے لیے ہے، تواس کا مطلب صاف بیہ دوا کہ ہرانبیا ہوں یا اولیا یا کوئی بھی مخلوق، وہ اللہ کی شان کے آگے جمارہے بھی ذلیل ہے۔

چارے بھی انبیا کو دلیل کہناان کی تو بین اور انبیا کی تو بین کرنے والاضرور کافر، گراہ، اور منکر قرآن، سورة المنافقین میں ہے وَلِیلّیهِ الْعِزَّةُ وَلِوَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ (پ۲۸، سورة منافقون: ۸) اور عزت اللہ بی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے عليه وسلم پرسلام عرض کريں۔

امام غزالی کی عبارت کا ترجمہ بہہ ہے، اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی صورت پاک کو حاضر کرواور سلام کہو، آپ پراے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، اور اپنی امید سجی رکھاس بارے میں کہ بیسلام حضور تک پہنچے گا اور حضور اس کا ایسا جواب دیں گے جو تیرے سلام سے کامل ہوگا۔

دور کیوں جائے، اپنے گھر کی شہادت لے لیجے، غیرمقلدوں کے امام نواب صدیق حسن خاں بھو پالی مسک الختام ص۲۳۴ پر لکھتے ہیں۔

نیز آنخضرت بمیشدنصب العین مومنان وقر قالعین عابدان است درجمیج احوال واوقات خصوصاً در حالت عبادات و نورانیت و انکشاف درین محل بیشتر وقولی تراست و بعضاز عرفا قدس سرجم گفته انداین خطاب بجهت سریان حقیقت محمد بیاست علیه الصلاق والسلام در ذرائر موجودات و افراد ممکنات، پس آنخضرت در ذوات مصلیان موجود و حاضرست پس مصلی باید که ازین معنی آگاه باشد وازین شهود غافل نبود تا بانوار قرب و مامن منورو فائز گردداری در راه عشق مرحلهٔ قرب و بعد نیست می بینمت عیان و دعامی فرستمت می بینمت عیان و

اس عبارت میں نواب بہادر فرمائشی شرکوں کے انبار لگا گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عبادت میں مسلمانوں کے پیش نظر ہیں ایک شرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نمازی کی ذات بلکہ ہر ذرہ ممکنات میں موجود و راضر ہیں، دوسرا شرک، نمازی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ سے ہرگز غافل نہ ہوتا کہ قرب اللی پائے یہ تین شرک ہوئے، مگر یہ کہنے کہ اگلی سلطنوں میں بڑے لوگوں کو تین خون معاف ہوتے تھے، گور شمنٹ وہا بیت سے نواب بہا درکوتین شرک معاف ہیں والا حول والا قوة الا ماللہ العلی العظیم۔

اور یہ لیجیے مولوی اساعیل کے جدا مجدشاہ ولی اللہ صاحب ججۃ اللہ البالغہ جلداول

کردیا، میں چاہتا تو نمازعشا کا وقت موخر کردیا، یہ اختیار نہیں تو کیا ہے؟ اور کیا یہ حدیث انھیں کتابوں میں تم کونظر نہ آئی کہ سرکار رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اے لوگو! اللہ نے تم پر حج فرض فرما دیا ہے، تو کسی صحابی نے عرض کی افسی کے ل عام یار سول الله کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ ارشاد فرمایا لمو قبلت نعم لو جبت اگر میں ہاں کہد دیتا تو تم پر ہر سال کا حج فرض ہوجا تا، سرکار مصطفے کے اختیار، ذہن میں اثر رہے ہیں یا نہیں؟ اس مضمون کی حدیثوں کا شار شروع کروں تو آپ ہو جھ برداشت نہ کر سکیں گے اور اب ہم سرکار مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اختیارات کا جوت فراہم کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کوز مین و آسان کے بارے میں عطافر مائے تھے، پہلے قرآن حکیم سے دو تین نمونے عاضر ہیں۔

(الف) فرما تا ہے رب العزة جل جلالہ وَ مَا نَفَ مُوْآ إِلَّا اَنُ اَعُنهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضِلِهِ (پ ۱ ، سوره توبه: ۲۲) اور انھیں کیابرالگا بھی نہ کہ اللہ و رسول نے انھیں اپنے فضل سے فنی کردیا ، لیجے اللہ نے توغنی کیا ، اس کے بعد یہ کیوں فرمایا کہ رسول نے فنی کیا ، کیا اس بات کا کھلا شہوت نہیں ہے کہ رسول جس کو چاہیں بعطائے اللی غنی کہ سکة میں

(ب) اورفرمایا وَلَوُ انَّهُمُ رَضُوا مَا اتَاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَقَالُوا حَسُبُنَا اللَّهُ سَيُؤُتِيْنَا اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ وَ رَسُولُهُ (سوره توبه: ٥٩) اوركيا اچها اوتا الروه اس پرراضي موت جوالله ورسول نے ان كوديا اور كہتے ہميں الله كافى ہے، اب ديتا ہميں الله كافى ہے، اب ديتا ہميں الله اپنے فضل سے اور اس كارسول ۔

الاعراف: ٨٨ ا) تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کاخود مختار نہیں مگر جواللہ جا ہے۔ الاعراف: ٨٨ ا) تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کاخود مختار نہیں مگر جواللہ جا ہے۔ مگر جواللہ چاہے کا کیا مطلب ہوا، یہی معنی تو ہوا کہ جواللہ چاہے اس میں اس کی مشیعت سے مختار ہوں، یہ معنی ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے ہیں بلکہ تفسیر صاوی میں کیے اور مومنین کے لیے۔

حضرت موی علیدالسلام کے بارے میں فرمایا۔

وَكَانَ عِنُدَ اللّهِ وَجِيها (پ٢٢، سورة الاحزاب: ٩٩) وه خداك حضور عزت والعضاء

اورتو بین انبیا کرنے والے کے بارے میں قرآن مجید میں ہے۔

لَا تَعُتَذِرُوا قَدْ كَفَرُتُم بَعُدَ إِيُمَانِكُمُ (پ • ١ ، سُورة توبة: ٢٢) بهانے نه بناؤتم ايمان كے بعد كافر ہوگئے۔

پھرایک باراورمولوی اساعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان اٹھا ہے، ص۳۳مطبوعہ دیو بند میں لکھتے ہیں۔

"جس كانام محمد ياعلى ہے وہ كسى چيز كامختار نہيں"۔

ایک بار پھر پڑھ لیجے، مضمون پر، پھرانداز بیان پرتوجہ کریں''جس کانام محمد یاعلی ہے'' کس قدرلرز ہ خیزانداز ہےاور کتنا کربانگیز مضمون ہے۔

میں بوچھتا ہوں کہ نبی مصطفے مالک ارض وسااور علی مرتضٰی مشکل کشاہے اگر دشمنی ہی سادھنی تقی تو اسلام کا ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی۔

اے اساعیل دہلوی کے ماننے والے غیر مقلدو!

تم حدیثوں کے عامل بنتے ہو، کیا آمین بالجبر اور رفع یدین کرلینا ہی عمل بالحدیث ہے؟ کیاتم کو وہ حدیثیں نظر نہ آ کیں جن میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ان اختیارات کا ذکر ہے جن میں حلال وحرام فرض وواجب ہیں، پیارے مصطفے کے شری اختیارات کا ذکر جلی ہے، بخاری سے لے کرابن ماجہ تک تم کو یہ حدیث نہیں ملی کہ "لولا ان اشق علی امتی لا مرتهم بالسواک عند کل صلواۃ و لا حرت العشآء إلى ثلث الليل" امت پراگر گرال نہ وتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک فرض کر دیتا اور عشا کا وقت تہائی رات تک ٹال دیتا، یعنی میں جا ہتا تو مسواک فرض

کے تصرف میں کا تنات عطاکی گئی ہو، پھر پڑھ لیجیے اپنے امام اساعیل دہلوی کی وہ کرب انگیز عبارت، جس کانام محمد یاعلی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں (ص ۱۳۳ تقویة الایمان) رہ گئے حضرت علی مشکل کشا تو اللہ ہرمومن کا ولی ہے اور ہرولی کواس نے بچھ نہ بچھ اختیار دیا ہے اور علی تو ولیوں میں برتر ہیں ،ان کی مشکل کشائی کا کیا بوچھنا من کنت مولاہ فعلى مولاه ـ

## عطائة وبلقائة

آپ کو دعوی اجتهاد ہے اور زعم حدیث دانی، بنابریں انھیں سے متعلق چند سوالات پیش ہیں،ان کا جواب می می دے دیں، ابھی آپ کے دعوی اجتها داور حدیث وانی کا بھرم کھل جائے گانے

برم كل جائے ظالم تيرى قامت كى درازى كا اگراس طرؤیر ﷺ وفم کا تیرے فم لکا

- مجتهد کی کیاتعریف ہے؟ (1)
- اجتهاد كےشرائط كيابيں؟ (1)
- غیر مجہد پر تقلیدواجب ہے یا ہیں؟ (٣)
- غيرمجهدا گرتقليدنه كرية اس كاكياتكم يع؟ (r)
- غیر مجہد کوتقلید کرنے پر جولوگ بدعتی و گمراہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ (0)
- آ پ قرآن کو مانتے ہیں یانہیں،اگر مانتے ہیں تواپنے کواہل حدیث کیوں (4)
  - ا پنااہل صدیث ہونا قرآن وصدیث سے ثابت کیجیے؟ (4)
- آپ کو دعوی حدیث دانی ہے تو آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں اور مدارج (A) مديث كياكيابي؟

اس آیت کی تفسیر الفاظ ذیل میں کی گئی ہے۔

اى ماشاء تمليكه فانا املكه لعن الله تعالى جس چيزكاما لك مجه بنانا چاہتاہے میں اس کامالک ہوں۔

قلت وفت كى بناير مزيد آيات كا ذكر موقوف كرتا بول ، آپ خودكوابل حديث كہتے ہيں، الہذا چند حدیثیں بھی ملاحظہ ليجي۔

(١) فرمات بي صلى الله عليه وسلم فبينا أنام اتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت فی یدی (بخاری جلد ا ص ۱ ۱ م) ال دوران جب مین سویا تهامیرے یاس زمین کے خزانوں کی تنجیاں لائی کئیں پھرمیرے ہاتھ میں رکھی کئیں۔

یادر ہے انبیائے کرام کے خواب وجی ربائی ہوتے ہیں اور آپ بھی اس سے الكارتيين كريكتے-

(٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت مالم يعط من الانبياء فقلنا يا رسول الله ماهو قال نصرت بالرعب واعطيت مفاتيح الارض (مسند امام احمد ص ٢ ٢ احديث ٢ ٢ ٢) رسول الشملي الله عليه وسلم نے فر مايا مجھے وہ چيزيں عطا ہوئيں جوسی نبی کونہيں دی تنئيں ،ہم نے عرض کی ، وہ کیایا رسول اللہ! حضور نے فرمایا رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی اور زمین کی تنجيال مجھےعطا كى كىئيں۔

کہیے روئے زمین کے خزائے اور ان کی تنجیاں سر کارکودی کئیں تو کیا آپ ان كے مالك وفخار نہ ہوئے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شئت لسارت معى جبال الذهب (مشكواة ص ٥٢١) رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا الرمين حيابتا تومیرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے۔

یہ کون کہ سکتا ہے سوائے اس کے جس کواللہ نے اپنانا ئب مطلق بنایا ہواور جس

آپ نے اپ خلاف لگائے گئے الزامات کی صفائی دیئے کے بجائے اہل سنت وجاعت کے خلاف ایک بخص ٹکالا ہے اور ابواب فقہ سے طہارت، نماز، رجعت وغیرہ کے مرائل ذکر کر کے اپنی طبیعت کے مذاق کا ثبوت دیا ہے، فقاوئی رضویہ میں وہ مسائل ہیں تو آپ خفی سے غیر مقلد ہو گئے تو اب بخاری شریف و تر مذی شریف سنتے اور جی چاہے تو تو بہ کر کے بنی ہوجائے عن ام سلمة کانت هی و رسول الله صلی الله علیه و سلم یغسلان من اناء و احد و کان یقبلها و هو صائم حضور صلی الله علیہ وسلم اور ام سلمہ رضی الله عنہ ایک ساتھ ہی نہاتے اور حضور صلی الله علیہ وسلم روزہ کے علیہ وسلم اور ام سلمہ رضی الله عنہ ایک ساتھ ہی نہاتے اور حضور صلی الله علیہ وسلم روزہ کے علیہ وسلم میں ان کا بوسہ لیتے۔ ( بخاری جلد دوم ص ۲۵۸ )

یہاں بھی میاں بیوی کا مسئلہ ہے اور وہاں بھی، یہاں روزہ کی عالت میں اور وہاں بھی، یہاں روزہ کی عالت میں اور وہاں بھی اور وہاں بھی میان بیوی کا مسئلہ ہے اور وہاں بھی یہ اخذ کرنے کے بجائے کوئی جنس زدہ آپ کی طرح غلط تصور قائم کرے تو وہ کمینا ور دنی الفطرت ہوگا۔

عن عائشة قالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فعلته ان و رسول الله صلى الله عليه وسلم (توهذى) جب شفة اندام نهانى كاندر واخل به وجائز فسل واجب به وااس كوميس نے اور رسول الله عليه وسلم دونوں كى شرمگاه كاذكر ہے، بولو! رسول الله صلى الله عليه وسلم كے خلاف شرم، شرم كنعر ك لكواؤگ يا امام تر مذى كے خلاف؟ بات بجھ نهيں ہے، بات صرف بيہ كرد فكر بركس بقدر بهت اوست وادمثل مشہور ہے بلى كوخواب ميں بھى بات صرف بيہ كرد فكر بركس بقدر بهت اوست وادمثل مشہور ہے بلى كوخواب ميں بھى بات صرف بيہ كرد فكر بركس بقدر بهت اوست وادمثل مشہور ہے بلى كوخواب ميں بھى بات سے بھی بھی ہے ہے ہوئے ہیں ، عارف شير ازى نے تھيك بى كہا ہے

اگر نعشے دو تکس بردوش گیرند تکئیم الطبع پندارد که خوان است اگر کوئی نعش کندھے پرلا دکر لے جائے تو کمینہ سمجھے گا کہ دستر خوان لے جارہے ہیں، آپ نے اپنے شمیر کی غلاظت ظاہر کی۔

عن عائشة ان رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر

(۹) احادیث معمول بہاکاغیر معمول بہاسے پر کھنے کا کیا معیار ہے؟

(۱۰) طبقات رواة حدیث کتنے ہیں، ہر طبقه کا تھم کیا ہے اور بیا حکام قرآن وحدیث سے ثابت ہیں؟ اگر کوئی ثبوت ہے تو نشاندہی سیجیے اور ثبوت نہیں ہے تو پھران کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

(۱۱) حدیث من قال لا الله الا الله و حده لا شریک له له الملک وله الحمد و هو علیٰ کل شئی قدیر عشرا کان عدل اربع رقاب اور صدیث کاراوی کون ہے، بیحدیث مرفوع ہے یا موقوف، یا مرسل؟

(۱۲) سعید بن ابی عروبہ نے کس کس سے ساع نہ ہونے کے باوجودان سے روایت کیا ہے؟

(۱۳) سس کے مرانیل اصلح مرانیل ہیں،اس کے بارے میں بیجیٰ بن معین اور امام شافعی نے کیافر مایا ہے اور دونوں کے اقوال میں کیافرق ہے؟

(۱۴) ابراہیم بن آمخق حزلی بغدادی کو هیل بن سنجرہ کے بارے میں کیا وہم ہو گیا تھا؟

(۱۵) بخاری نے عطانام کے تین رواۃ میں فرق کیا ہے، وہ تین عطا کون ہیں؟

(۱۲) بخاری نے مسلم الخیاط کی کے بارے میں کیا کہاہے؟

(۱۷) سعد بن ابی و قاص ہے جس سالم مولی شداد کوساع حاصل ہے اسے اور کس کس نام سے پکارا جاتا ہے؟

(۱۸) محمد بن یخی بن فیاض نے یزید بن زریع کی تاریخ وفات کیا بتائی ہے؟

(۱۹) کل آپ نے ہم لوگوں پرمشرک ہونے کا تھم لگایا ہے تو فرما ہے کہ ہمارے بچوں سے آپ کی لڑکیوں کی شادی جائز ہے یانہیں؟ اور اولاد صحیح النسب ہوگی یا ولد الحرام؟

(۲۰) فرقهٔ اہل حدیث کی جامع ومانع تعریف کیجیے؟ نتم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریادیوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتیں بعد كوئى نبى نبيس موسكتا-

انبیا کی شان میں ادنی سی تو بین کرنے والا کا فرہے۔ جو یہ کیے کہ اللہ کے مجوب سلی اللہ علیہ وسلم مرکز مٹی میں ٹل گئے ، وہ گمراہ ہے ، جو یہ کیے کہ ہرمخلوق خواہ جیموٹی ہو یا بڑی اللہ کی شان کے آگے جمار سے بھی ذکیل ہے ، وہ گمراہ ہے ، جو یہ کیے کہ جن کا نام محمد یاعلی ہے ، وہ کسی چیز کا مختار نہیں ، وہ بھی گمراہ ہے ، جو بھی یہ کیے کہ تقلید شخصی کرنے والا گمراہ جہنمی ہے ، وہ خود جہنمی اور گمراہ ہے ، جو یہ کیے کہ نماز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لا نا اپنے بیل گدھے کے خیال میں ڈوب

جانے سے بدتر ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ جس نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ ولا دت لفظ سگ کہا، وہ خود جہنم کا کتا ہے اور اس کے بیرو بھی۔

جس نے حضرت امام اعظم ابو صنیفه رحمة الله تعالی علیه کی تاریخ ولادت میں بیکها بوکم جہال باک، وہ جہم کا کنرا ہے، والسلام علی من اتبع الهدی، والحمد لله رب العالمين۔

ضياءالمصطفا قادري مناظراملسنت وجماعت ۲۳ رذوقعده ۱۳۹۸ه فقيرمحرصبيب الرحمٰن قادري عفي عنه فاتت النبی صلی الله علیه و سلم فذکرت انه لا یاتیها و انه لیس معه الا مثل هدبة فقال لا حتی تذوقی عسیلته و یذوق عسیلتک رفاء قرظی کی عورت حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت بین آئی یارسول الله! میر شو ہر نے مجھے طلاق و دے دی، اب میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر رضی الله عنه سے شادی کی اور وہ مجھ سے ہمبستری نہیں کر سکتے ، ان کے پاس تو کیڑے کا پھندنا ہے، حضور نے فرمایا نہیں، جب تک تم اس کا مزہ نہ چکھواور وہ تمہارا مزہ نہ چکھے (بخاری ثانی ص ا ۱۸)

جناب! ہم تو بیر عدیث پڑھ کر حلالہ کے مسائل سیجھتے ہیں اور آپ لوگوں کو شاید بیہ حدیث پڑھ کر حرکت پیدا ہوتی ہوگی، جناب! آپ کو اپنے خواجہ تاشوں کا حال معلوم نہیں، آپ کے امام الائمہ نواب صدیق حسن خال صاحب نے منی کو پاک بتایا اور کتے کی کھال کی طہارت کا حکم دیا، کیا مزہ ہے مجے صبح صبح کتے کی کھال پر نماز پڑھیے اور منی چاہ کرنا شتہ سیجیے، اور کتے کا جوٹھایانی پی کرحلق سے اتار کیجے۔

نةم صدمے جمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتیں

ہمیں نہایت افسوس ہے کہ آپ بہت جلدا پی اوقات پراتر آئے ،اب اختنام پر ہم اپنے چندعقا کد درج کرتے ہیں۔

ہمارا بیعقیدہ ہے کہ اللہ عزوجل اپنی ذات اور صفات میں لاشریک لہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے ،اس کے علاوہ کسی نبی ، ولی وغیرہ کی عبادت کرنا کفروشرک ہے، وہ ہرعیب سے پاک ہے، اس پرامکان کذب ہرعیب سے پاک ہے، اس پرامکان کذب کا عیب لگانا گمراہی ہے۔

ہم اللہ کے تمام رسولوں اور فرشتوں کوئ جانتے ہیں اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں ، تمام انبیا بلکہ سارے جہاں سے افضل ہیں اور خاتم انبیین ہیں ، ان کے

### ديا،اس طرح عوام پروه تحرير پوري ظاهر نه موسكي ،الهذااب:

تمام غیرمقلدین کو بیانعا می جیانج دیاجا تا ہے کہ جو بھی غیرمقلدالیں کوئی
آبیت اور حدیث پڑھیں جس میں بلاا عقاد معبودیت وسیلہ مروجہ کے
مطلب نزکوری تفصیل کو مجموعی طور پرشرک بتایا گیا ہوا ورالیں کوئی آبیت
اور حدیث بھی پڑھیں جس میں وسیلہ مروجہ کے مطلب کی تفصیل میں
جتنے افعال ذکر کیے گئے ہیں ، بلاا عقاد معبودیت ان سب کوشرک اور
ان کے مرتکب کومشرک بتایا گیا ہوا ورکسی آبیت اورکسی حدیث ہیں اس
کی صراحت دکھا دیں کہ مثلاً اگر بتی جلانا شرک ہے ، تو انھیں بملغ
گیارہ سورو پیدی کا انعام فقیر پیش کرے گا۔

اس دعویٰ کے لیے ان کی شرک کی پہلی تعریف ذرہ برابر بھی مسلمانوں کو مشرک بنانے کے لیے ساتھ نہ دے سکی ،اس لیے ایک نئی تعریف بدعت سینہ قبیحہ ازخود گڑھی جس کی حقیقت آئندہ انشاء المولی الکریم آشکارا کی جائے گی ، فقط زیادہ دو زیادہ ۔

فقیر محمد حبیب الرحمٰن قادری غفرلہ فقیر محمد حبیب الرحمٰن قادری غفرلہ کی میم ذی الحجہ ۱۳۹۸ ہے

# غیرمقلدمناظر کی تعریفِ شرک پر حضرت مجامد ملت کا اعلان عام

ہندو بیرون ہند کے تمام غیر مقلدین آئ کل کے بینے ہوئے سلفیوں کو گیارہ سوگیارہ روبیہ کا انعامی جیانچ

مناظره بجرد يهد بنارس درميان المسنت وغير مقلدين منعقده ميرسيل بال بنارس مور خد ۲۰ روی قعده ۱۳۹۸ ه لغایت ۲۳ روی قعده ۱۳۹۸ ه مطابق ۲۳ را کتوبر ٨ ١٩٤٤ ولغايت ٢٦ را كتوبر ٨ ١٩٤٤ ء كے ليے موضوع كي تعيين كرتے ہوئے غير مقلدين کے مناظر جناب صفی الرحمٰن صاحب اعظمی نے ۱۵رجولائی ۸ے واء کو وسیلہ مروجہ کی درج ذیل تفصیل بتانے کے بعد بیدعویٰ کیا تھا کہ مذکورہ بالا وسلہ مجموعی طور پرشرک ہے اور پیجھی دعویٰ کیا تھا کہ مذکورہ ہالاعقیدہ کے تحت اوپر جتنے افعال ذکر کیے گئے ہیں سب شرک ہیں اور انکا مرتکب مشرک ہے، اسی وعویٰ کے پیش نظر بتاریخ اس روی قعدہ ۱۳۹۸ همطابق ۲۷ را کتوبر ۱۹۷۸ء مناظره گاه میں فقیرنے جناب تھیم ابوانحن عبیداللہ صاحب صدر مجلس مناظره من جانب غير مقلدين كوانعا مي چيلنج كي پشت پر مندرج تحرير مجیجی ،صدر مجلس مناظرہ منجانب غیر مقلدین موصوف نے اس تحریر کو پڑھنے کے بعد کہا کہ بعد میں ہم دونوں صدراس کے بارے میں گفتگو کر کے اسے طے کرلیں گے،اس کے بعد فقیر کے کہنے پرشریک مناظرہ مولا نامخرعلی جناح صاحب جبیبی مدرس جامعہ حبیبیہ الله آبا وفقیر کی اس تحریر کو ماتک پر پڑھ کر سنانے لگے، انھوں نے اسے پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ صدر غیر مقلدین موصوف نے مائک پر چلانا شروع کیا، اور انھیں پڑھنے نہ

| IPA . | (نوٹ)                        | 19   |
|-------|------------------------------|------|
| IMT   | تحرینبر۷-ازغیرمقلدین         | P+   |
| 100   | وسيله مروجه                  | 11   |
| 102   | تح رینبریم_از اہلسنت و جماعت | **   |
| 100   | تحرینبر۵_ازغیرمقلدین         | PP   |
| 109   | تحرینبر۵_ازابلسنت و جماعت    | 77   |
| IAT   | تحرينبرا _ازابلسنت وجماعت    | 10   |
| IAT . | موضوع مناظره                 | 77   |
| IAP   | سلسلة ولاكل                  | 12   |
| 19+   | (نوٹ)                        | M    |
| 198   | تحرینمبرا-ازغیرمقلدین        | 19   |
| r.m   | (نوٹ)                        | ۳.   |
| F+Z   | تحرینمبر۲_از اہلسنت و جماعت  | ۳۱   |
| rii   | ر کی به تر ک                 | 77   |
| rir   | تحرینبر۲-ازغیرمقلدین         | سس   |
| rma   | (نوٹ)                        | ٣٦   |
| rm    | تحرير ـ از اہلسنت و جماعت    | 20   |
| roo   | عطائے توبالقائے تو           | 74   |
| 74.   | حضورمجا بدملت كاعلان عام     | 11/2 |
| 740   | دائرة المعارف كي پيش كش      | M    |

公公公

€ 777 }

## فهرست روداد مناظره

| THE RESERVE AND PROPERTY. |                                            | 1       |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------|
| صفحتمبر                   | عناوين                                     | تمبرشار |
| ~                         | پیش لفظ الفظ الفظ الفظ الفظ الفظ الفظ الفظ | 1       |
| r.                        | علامه نظامي كااظهارتأثر                    | P       |
| rr                        | مقدمه                                      | ٣       |
| Pa                        | تحربه نبرا - ازغير مقلدين                  | ۴.      |
| 64                        | حاشیه(وسله شرکنهیں)                        | ۵       |
| 64                        | (نوٹ)                                      | ٧       |
| ٨٥                        | تحربرنمبرارازابلسنت وجماعت                 | 4       |
| ٨۵                        | عاشيه                                      | ٨       |
| 19                        | تحرينمبرا-ازغيرمقلدين                      | 9       |
| 91                        | (نوٹ)                                      | 1+      |
| 96                        | شرک کی تعریف پرمجا ہدملت کا اعلان عام      | 11      |
| 94                        | تحرینمبر۲_ازابلسنت و جماعت                 | ir'     |
| 92                        | حاشيه                                      | 11-     |
| 100                       | (نوٹ)                                      | IM      |
| 1+1                       | تحربرنمبر٣-ازغيرمقلدين                     | 10      |
| III                       | (نوٹ)                                      | 14      |
| 110                       | تحرینبر۳_ازابلسنت وجماعت                   | 14      |
| 117                       | عاشيه                                      | 1/      |

#### دانرة المعارف الامجديه كي عظيم پيش كش

هناوی امجدیه مکمل هنتاوی امجدیه مکمل هنتاوی امجدیه مکمل هنتی امجدیات العزیز میمنای العزیز میمنای العزیز الفریقه علامه فتی امجدیه اول میمنای العزیز الفریا العزیز الفری المجدیه دوم میمنادی المجدیه دوم میمنادی المجدیه دوم میمنادی المجدیه دوم میمنادی المجدیه و میمنادی المجدید و میمنادی المجدید و میمنادی المجدد و میمنادی و میمن

#### دائرة المعارف الامجديه كي ديگر مطبوعات

سوائح صدرالشریعی قبمت ۴۸رو پئے تھیں الکبری (شرح مرقات) قیمت ۴۰رو پئے تھیں الکبری (شرح کبری) قیمت ۴۰رو پئے اسلامی اخلاق و آداب قیمت ۴۰رو پئے جج وعمره قیمت ۱۰رو پئے خطبات محدث کبیر حصداول قیمت ۵۰رو پئے خطبات محدث کبیر حصداول قیمت ۵۰رو پئے خطبات محدث کبیر حصد دوم قیمت ۴۰رو پئے مطابات محدث کبیر حصد دوم میں ملائی کٹائی کا آسان طریقہ قیمت ۴۰رو پئے مطابق کا آسان طریقہ قیمت ۴۰رو پئے مطابق کا آسان طریقہ قیمت ۴۰رو پئے مطابق کا آسان طریقہ تا دو پئے دوم کا میں مطابق کا آسان طریقہ تا دو پئے دوم کا دوم کا دوم کا دوم کا دو پئے دوم کا د

Mohammad Hanif Razvi Nagarchi Near Jamia Masjid, Arcot Dargah, BIJAPUR-586104, (Karnataka)

QASID KITAB GHAR Mohammad Hanif Razvi Nagarchi Near Jamia Masjid, Arcot Dargah, BIJAPUR-586104, (Karnataka)

DAIRATUL MA'ARIFUL AMJADIA Ghosi Distt. Mau, U.P.